

يروفيسري منين الرحمان

بے خبر! تو جوہرِ آئینہ اتیام ہے توزمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے

عالا<u>ت</u> المروكاس ايك اليصاحب نظر كي زاويه

بروفيسري منيز مالزمن

و المالة المالة

#### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام كتاب آكينه ايام (۱)
مصنف پروفيسرمفتى منيب الرحمان مولانا ياسررحمان مولانگير چانڈ يو، مولانا ياسررحمان في مخد حفيظ البركات شاه ضياء القرآن يبلى يشنز، لا مور ضياء القرآن يبلى يشنز، لا مور سال اشاعت باراول 2014ء باردوم 2016ء تحداد ايک بزار لا MM16

### ملنے کے ہے ۔ صبار الوسٹر الی بیکا کی میٹر و

دا تا در بارروژ ، لا بهور\_37221953 فیکس:\_37238010 9\_الکریم مارکیٹ، اردو بازار ، لا بهور\_-37247350 فیکس 37225085 14\_انفال سنٹر ، اردو بازار ، کراچی

فون:\_021-32210212\_نيس:\_021-32212011-32630411 e-mail:- info@zia-ul-quran.com ziaulquranpublications@gmail.com Website:- www.ziaulquran.com

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

### حرف اول

اکتوبر2013ء بیل 'روزنامددنیا' کے گروپ ایڈیٹر جناب نذیرناجی صاحب کافون
آیا کہ آپ ہمارے اخبار کے لیے ہفتہ میں کم اذکم تین دن کالم کھیں۔ میرے لیے یہ
پیشکش انہائی غیرمتوقع تھی، کیونکہ میں بھی بھی اخباری دنیا کا آدی نہیں رہا اور نہ ہی مجھے
کالم نگاری کا تجربہ تھا۔ میں نے کسی کالم میں کھا بھی ہے کہ امام احمد رضا قادری تذہ سرتہ والعزیز
سے فرمائش کی گئی کہ آپ الی نعت تھیں، جس میں اردو، ہندی، فاری اور عربی الغرض،
زیادہ سے زیادہ زبانوں کے الفاظ پر مشمل اُشعار کو موزوں کیا گیا ہو، انہوں نے یہ
عدیم النظیر کارنامہ کردکھا یا اور ایک معرکۃ الآراء نعت کھی جے قبولی عام نصیب ہوا۔ اُس
نعت کا مقطع ہے:

بس خامهٔ خام نوائے رضا، ند بیطرز میری ندبیرنگ میرا ارشادِ اَحبّاء ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا

سومیں نے جناب ناجی صاحب سے حامی بھر لی اور عرض کی کہ دو کالم ہفتہ وار لکھوں گا، پھرالله پر توکل کرتے ہوئے لکھنا شروع کیا اور میں نے اس کے لیے'' زاویۂ نظر'' کا عنوان قائم کیا اور میرا پہلا کالم 10 اکتوبر 2013ءکوشا کتے ہوا۔

"زاویۂ نظر" کاعنوان ہی اس امر کاغماز ہے کہ سی ہمسکلے کے بارے میں آپ کو اپنی دائے قائم کرنے کاحق حاصل ہے، لیکن اس مسکلے کے بارے میں ایک اندازِ فکر رہجی ہے۔ لہذا حتی رائے قائم کرنے سے پہلے اس پرجھی غور فر مالیں ، ہوسکتا ہے آپ اپنی رائے پرنظر ثانی کے لیے آمادہ ہوجا کیں۔ بس اتن سی بات ہے کہ معرفت وقت کے لیے اپنی پرنظر ثانی کے لیے آمادہ ہوجا کیں۔ بس اتن سی بات ہے کہ معرفت وقت کے لیے اپنی

عصبيتوں اور ذاتی بيندونا بيند کا اسپرنہيں ہونا چاہيے۔

میری توقع سے بڑھ کراہلِ نظر اور قارئین کرام نے پذیرائی کی۔ جھے بھی بھی بیخوش فہمی نہیں رہی کہ میں اس شعبے کا ماہر ہوں ، بس الله کی مدد شاملِ حال رہی اور میں اس شاہراہ پرچل پڑا۔ سینئر اور صاحبِ طرز کا لم نگار جناب اظہار الحق صاحب نے ای میل کے ذریعے حوصلہ افزائی فرمائی ، میں ان کاشکر گزار ہوں۔ جن قارئینِ کرام نے ای میل اور خطوط کے ذریعے اپنے تائز ات سے آگاہ کیا ، ان میں زیادہ تر تحسین اور حوصلہ افزائی کرنے والے شھے ، لیکن ایک محدود تعداد ناقدین کی بھی ہے۔ میں اُن تمام حضرات کا متہ دل سے شکر بیا والے کرتا ہوں ، انہوں نے مجھے حوصلہ بھی دیا اور ایک طرح سے اُخلاقی مدد بھی کی۔

میراعملی سیاست سے بھی بھی تعلق نہیں رہا، نہ ہی میں کسی سیاسی جماعت کا رکن یا عہدے داررہا ہوں۔البتہ سیاستِ دوراں کا طالبِ علم ضرور ہوں اوراس کا مشاہدہ بھی کرتا رہتا ہوں۔ لہذا کسی کے سیاسی موقف یا انداز سے اتفاق یا اختلاف دلاکل اور ترجیحات کی بنیاد پر ہوسکتا ہے اور اسے اِسی حد تک رہنا چاہیے، کسی کی تنقیص یا اہانت ہمارا شعار نہیں ہیا دین وا خلاقی ا قدار اور ساجی روایات کے اندر رہتے ہوئے اختلاف رائے ایک مثبت اور تعمیری قدر ہے اور اس کے لیے ہمیں تحمیل اور بردباری کا رویہ اپنانا چاہیے، دلیل واستدلال سے اتفاق یا اختلاف کا کمچر فروغ پانے سے ' خیر کل' یا ' دخیر عالب' کو سیجھنے اور قبول کرنے میں مددلتی ہے۔

مخلص احباب کے مشورے پران کالموں کا پہلا مجموعہ 'آئینہ ایام' کے نام سے شاکع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، نام ہی سے قاری کو اندازہ ہوجائے گا کہ ان کالموں میں ہمارے وین ، ملی ، قومی اور ملکی حالات کا ایخ ''زاویہ نظر' سے ہم نے عکس پیش کیا ہے اور یہ آئینہ آپ کے سامنے ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کسی اور زاویے سے مشاہدہ کرنے والے کو اِس سے مختلف منظر نظر آئے اور وہ اپنے زاویے سے حالات کا عکس پیش کرے اور یہ ہرایک کا استحقاق ہے، بس اتن می بات ہے کہ نیت میں فتورنہیں آنا چاہیے۔ حالات کا جائزہ موضوی منہیں برانا چاہیے۔ ہم سب کی منبورضی انداز میں ہواور آئھوں پر مفاوات کا پردہ نہیں برانا چاہیے۔ ہم سب کی

پیچان اسلام اور پاکتان ہے، ہمارے نزدیک اسلام اور پاکتان لازم وملزوم ہیں، ہم میں سے ہرایک اپنی عمرِ طبعی گزار نے کے بعد آخرت کی منزل کی جانب عازم سفر ہوجائے گا۔
پاکتان کو باتی رہنا ہے اور ہماری دعا ہے کہ بیتا قیامت قائم ودائم رہے اور اب تک جو حرتیں، نامرادیاں اور ناکامیاں ہمارے جھے میں آئی ہیں، بیور شرآئندہ نسلوں کو منتقل نہ ہو۔ الله کرے ہمیں ایسی بالغ نظر اور اُولُو العزم قیادت نصیب ہو کہ ہمار اوطن اس پستی سے مول کر اقوام عالم کے درمیان مقام افتخار پر فائز ہوجائے۔
و ما ذیل کے تک الله بعنوینز

آپسب کی نگاہِ النفات کامتمنی منیب الرحمٰن منیب الرحمٰن 110 پریل 2015ء

#### فهياس

| صفحةمبر | مضمون                                      | تمبرشار       |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| 3       | حندِاوّل                                   | ] <b>★</b> :: |
| 11      | اكتوبر2013ء                                | *             |
| . 13    | قربانی                                     | 1             |
| 18      | ضمیر کی موت                                | 2             |
| 23      | 1424 سال پہلے                              | 3             |
| 29      | مُصلحتِ نظام                               | 4             |
| 34      | امريكامردهباد                              | 5             |
| 40      | توشط واعتدال                               | 6             |
| 45      | خطابت کی شعله نوائی                        | 7             |
| 49      | نومبر2013ء                                 | *             |
| 51      | نبوت کے تراشے ہوئے انسانی ہیرے (پہلی قسط)  | 8             |
| 56      | نبوت کے تراشے ہوئے انسانی ہیرے (دوسری قسط) | 9             |
| 61      | منادے ایک ستی کو                           | 10            |
| 66      | كاش كهايبانه وتا                           | .11           |
| 71      | ضرورت ہے ایک قائد کی                       | 12            |
| 76      | مسئلے کاحل موجود ہے                        | .13           |
| 81      | قيامت كامنظر                               | 14            |

| <del> </del> |                                                          |    |
|--------------|----------------------------------------------------------|----|
| 86           | آیئے! سے بولنے کی کوشش کریں۔۔۔ مگر؟ (پہلی قسط)           | 15 |
| 91           | آیئے! جی بولیں اور اس کی قیمت چکائیں ( آخری قسط)         | 16 |
| 97           | دخمبر2013ء                                               | *  |
| 99           | ايں چپہ بۇ المجبی ست؟                                    | 17 |
| 104          | امن، جوہم ہے روٹھ گیا                                    | 18 |
| 108          | حقائق ہے گریز کے خیلے                                    | 19 |
| 112          | نذا كرات كى شام غريبال                                   | 20 |
| 117          | حلف وفا                                                  | 21 |
| 122          | ماہرینِ معیشت ہماری رہنمائی فرمائیں                      | 22 |
| 126          | امام احمد رضا قادری محدّ ب یلی رحمة الله علیه (پہلی قسط) | 23 |
| 131          | امام احدرضا قادري اوررة بدعات ومُنكرات (آخرى قسط)        | 24 |
| 136          | حقيقت افتخار                                             | 25 |
| 140          | مس قیامت کے بینا ہے                                      | 26 |
| 145          | جۇرى2014ء                                                | *  |
| 147          | پاکستان کاانتخابی نظام اور چند گزار شات (پہلی قسط)       | 27 |
| 152          | پاکستان کاانتخانی نظام اور چند گزارشات (آخری قسط)        | 28 |
| 157          | میلادالنبی سان تا این می شرعی حیثیت (قسط اوّل)           | 29 |
| 162          | میلادالنی سالطالیدم کی شرعی حیثیت آخری قسط)              | 30 |
| 167          | پوکھلا ہٹیں                                              | 31 |
| 171          | قومی سیرت کانفرنس کاموضوع                                | 32 |
| 176          | میڈیامالکان کی خدمت میں چندعاجزاندگزارشات                | 33 |

| 181 | قومی اتفاقِ رائے کی ضرورت                         | 34 |
|-----|---------------------------------------------------|----|
| 186 | امریکامیں مسلمانوں کے احوال (قسطاوّل)             | 35 |
| 191 | فروری 2014ء                                       | *  |
| 193 | امریکامیں مسلمانوں کے احوال (آخری قسط)            | 36 |
| 198 | ا پنے اندر جھا کلنے کی ضرورت!                     | 37 |
| 203 | نداكرات كاكوهِ گرال                               | 38 |
| 208 | بي كريم ما فيظالية لم بحيثيت مُنقُدِّن وشارع مجاز | 39 |
| 213 | آئين ياشريعت                                      | 40 |
| 218 | پاکستان کانظام عدل                                | 41 |
| 223 | ارچ2014ء                                          | *  |
| 225 | كراچى كى حالت زار                                 | 42 |
| 230 | حسد                                               | 43 |
| 235 | سنكبرو إستكبار                                    | 44 |
| 240 | خطیب برل                                          | 45 |
| 245 | ابجبکہ                                            | 46 |
| 250 | میں بیارتھا                                       | 47 |
| 255 | صوفی اسلام                                        | 48 |
| 260 | جهادكااعجاز                                       | 49 |
| 265 | با کار ا                                          | 50 |
| 270 | اضطراب كالهر                                      | 51 |

| 275  | ايريل 2014ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 277  | نظم اجتماعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52 |
| 282  | آ دمیّت وابلیستیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53 |
| 287  | آه! جمارے قانون ساز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54 |
|      | حضرت ابوبكرصديق رضى اللهء عنه كااوّ لين خطبهُ خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 |
| 292  | ایک مثالی اسلامی مملکت کامثالی منشور (قسطِ اوّل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|      | حضرت ابوبكرصديق رضى اللهءنه كااوّلين خطبهُ خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56 |
| 298  | ایک مثالی اسلام مملکت کامثالی منشور (آخری قسط)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 303  | خودا حتسانی کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57 |
| 308  | استخاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58 |
| 313  | DISCLAIMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59 |
| 319  | مئ 2014ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *  |
| 321  | ON THE SAME PAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 |
| 326  | رجبالرجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61 |
| 331  | خيرٍ مستور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62 |
| 336  | معراج النبي سالة عليه المي النبي المي المعلقة المي المعلقة المي المعلقة المي المعلقة ا | 63 |
| 342  | معراج النبي سالينط اليه في المنطق اليه في المنطق اليه في المنطق اليه في المنطق  | 64 |
| .347 | وقت کی نا قدری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 |
| 353  | قانون فطرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66 |
| 358  | ضياء الرحمن كاسانحة ارتخال (قسطِ ادِّل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67 |
| 364  | ضياءالرمن كاسانحة ارتحال (آجرى قسط)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68 |

و2013

## قربانی

اصل عربی لفظ'' قربان' ہے جس کے معنی ہیں:الله تعالیٰ کے تقرب کے لیے عبادت کی نیت ہے اس کی بارگاہ میں کوئی جانی یا مالی نذراورصد قدیبیش کرنا۔اس لفظ کوہم نے اردو میں بدل کر'' قربانی'' بنادیا، جیسے عربی کے لفظ'' کاج'' کوہم نے اردومیں'' حاجی'' بنادیا۔ بطورِ خاص دس تا ہارہ ذوالحجہ (بعنی عیدالاصیٰ کے دنوں میں)مسلمان حضرات ابراہیم واساعيل وسيدنا محدر سول الله عليهم الصلؤة والسلام كى سنت كيطور برجانور كى جوقر بانى بيش كرتے ہيں،اسے قرآن وحديث كى اصطلاح ميں ''نسك ،اضحيہ اور شحيَّہ'' كہاجا تا ہے۔ مردور میں اہلِ دائش میہ کہتے رہے ہیں کہ تین دنوں میں اتنی بڑی تعداد میں قربانی کے جانوروں کا ذرج کیاجانا ایک غیردانش مندانه اور غیرا قضادی عمل ہے اور وسائل کا ضیاع ہے۔ایک مشورہ ریجی دیا جاتا ہے کہ قربانی پرخرج ہونے والے بیسے کوانسانی فلاح کے کاموں پرخرچ کردیا جائے۔ بیسوچ عَقلیّت (Intellectuality) پر بنی ہے، جو ہر چیز کو ماتری تفع ونقصان کے معیار پرجانچی ہے اور اس پر کسی چیز کے زیر قبول کا فیصلہ صادر كرتى ہے، جبكة ربانى ايك أمر تعبُدى ہے اور اس كائدار معبود مطلق الله تعالى كى طرف سے عطاکی ہوئی اُس ہدایت پر ہے، جواس کےرسول مکرم مان ٹالیا ہے ذریعے ہم تک پہنجی۔ رسول الله من ا

'' قربانی کے دنوں میں بن آ دم کا کوئی بھی نیک عمل الله تعالیٰ کی بارگاہ میں (عبادت کی بنیت سے حلال جانور کا) خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے اور قیامت کے دن قربانی کا سیجانوراپے سینگول، بالول اورگھرول سمیت ( یعنی پورے وجود کے ساتھ ) حاضر ہوگا اور اقربانی کے جانورکا) خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کے درجے کو پالیتا ہے، (سو، اے اہلِ ایمان!) خوش دلی سے قربانی کیا گرو۔ (سنن تر ندی: 1493)'۔

یالیتا ہے، (سو، اے اہلِ ایمان!) خوش دلی سے قربانی کیا گرو۔ (سنن تر ندی: 1493)'۔

تاہم اگر محض ماذی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ایسا بھی نہیں ہوا کہ قربانی کے جانور کا گھال گوشت اور کھال رُل رہی ہواور کوئی اس کا طلب گارنہ ہوبعض مقامات پر تو قربانی کی کھال بھی طافت کے بئل پر حاصل کرنے کاروائ ہے، یہاں تک کہ قربانی کے جانوروں کی چربی، اوجھڑیال، آئتیں، سری اور مختلف اجزاء مختلف لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بن جائے ہیں۔ ہم نے بھی نہیں کرتے انہوں نے قربانی کے ساوی رقم نکال کر کسی نکی ادارے کو دے دی ہو قر آن مجید ہیں بھی اسی روح قربانی کو بیان کیا گیا ہے:

فلاحی ادارے کو دے دی ہوقر آن مجید ہیں بھی اسی روح قربانی کو بیان کیا گیا ہے:

فلاحی ادارے کو دے دی ہوقر آن مجید ہیں بھی اسی روح قربانی کو بیان کیا گیا ہے:

فلاحی ادارے کو دے دی ہوقر آن مجید ہیں بھی اسی دوجو اس فعلی قربانی کے پیسے کارفر ما ہوتا (ا) '' اُن (قربانی کے چھے کارفر ما ہوتا ہے)۔ (ائی جہدے)۔ (ائی جہد)

(۲) ''(اےرسول!) کہد ہیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت سب الله ہی کے لیے ہے، جوتمام جہانوں کارب ہے''۔(الانعام: 162)

(۳) (اے رسول!) کہد ہیجے، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میر اجینا اور مرنا الله کے لیے ہے جوتمام جہانوں کا پروردگارہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور جھے اس (پیغام توحید کو پہنچانے) کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلامسلمان ہول۔(انعام: 62-161)

قربانی کا مقصد گوشت پوست کا حصول نہیں ہے۔ بہی وجہ ہے کہ ماضی کی اُمتیں جب الله تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی نذریا صدقہ یا قربانی پیش کرتیں، تواسے کھلے میدان میں رکھ دیا جا تا اور آسان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی اور بیاس کی قبولیت کی دلیل ہوتی۔ چنانچہ جا تا اور آسان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی اور بیاس کی قبولیت کی دلیل ہوتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشادہوا؛

تاوقتیکہ وہ ہمارے سامنے (الله تعالیٰ کی بارگاہ میں) ایسی قربانی پیش کرے، جسے (آسانی)
آگ کھا جائے، (اے رسول!) کہہ دیجیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئ رسول
روشن نشانیاں لے کرآئے اور (خاص طور پر) پینشانی بھی جس کاتم نے (مجھ سے) مطالبہ کیا
ہے، تواگرتم (اس مطالبے میں) سے ہوتوتم نے (یعنی تمہارے آباء واجداد) ان رسولوں کو
کیوں شہید کیا؟"۔ (آل عمران: 183)

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس مطالبے کو محض ہٹ دھرمی اور ججت بازی سے تعبیر فرمایا اور ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی بیان کیا کہ ماضی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نذر، صدقہ یا قربانی پیش کی جاتی تھی، آسان سے آگ آتی اور اسے جلاڈ التی اور بیاس کی قبولیت کی دلیل ہوتی تھی۔

قربانی کی تاریخ بھی اتی ہی قدیم ہے جتی خودانسان کی تاریخ، چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر: 27 میں آدم علیا کے دوبیٹوں کی جانب سے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے اور ایک کی قربانی کے ترقہونے کا ذکر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قبولیت کی علامت بہی تھی کہ آسان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی، اس طرح نتیجہ فوری نکل آتا اور جس کی قربانی رقہ ہوتی وہ سرِ عام رسوا ہوجا تا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ماضی کی اُمتوں کے لیے مالی غنیمت سے فائدہ اٹھا نا بھی حلال نہیں تھا اور غنیمت کے مال کو مسلی کا متوں کے لیے مالی غنیمت سے فائدہ اٹھا نا بھی حلال نہیں تھا اور غنیمت کے مال کو مسلی کہ اُمتوں کے لیے مالی غنیمت سے قائدہ اٹھا نا بھی حلال نہیں تھا اور غنیمت کے مال کو مسلی کی اُمتوں کے دیا جا تا اور آسان سے آگ نازل ہوتی اور اسے جلا دیتی، یہ اس امرکی نشاندی ہوتی کہ وہ مال الله تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگیا۔ (صحیح مسلم: 4050)

امامسلم نے اس حدیث کے باب کاعنوان بیر قائم کیا ہے: ''اس اُمت کے لیے مال غنیمت کا خاص طور پر حلال ہونا''۔ الله تعالیٰ کا اس امت پر خصوصی کرم ہے کہ غنیمت اور قربانی کے اموال سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے حلال کردیا اور پر دہ پوشی فرما کر سرعام رسوا ہونے سے بھی بچالیا، ورنہ کون جانتا ہے کہ کسی کی پانچ ہزار روپے کی قربانی قبول ہوجاتی ہو اور پیچیس لاکھ روپے والے کی قردہ وجاتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول الله مان فالیہ ہے دیگر

انبیائے کرام (میہاللہ) پراپنی فضیلت کی جو چھوجوہ بیان فرما نمیں، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ:''میرے لیے مال غنیمت کوحلال کردیا گیا، جو کسی بھی نبی (کی امت) کے لیے مجھ سے پہلے حلال نہیں تھا۔ (صحیح مسلم: 1166)

اگرچ فقہی اعتبار سے قربانی کا جانور جتنا قیمتی ہوگا، اُسی کے مطابق اجر بھی عطا ہوگا۔
لیکن آج کل قربانی میں نام ونمود کا عضر بیرایت کر گیا ہے۔ اور قربانی کے انتہائی قیمتی جانوروں کی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا پر تشہیر ہوتی ہے اور اس سے بعض لوگ اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ضعارروح قربانی اور جذبہ عبادت کے منافی ہے۔ لہذا اعتدال سے کام لینا چاہیے، کیونکہ آج کل غربت اور امارت کا نقاوت بڑھتا جارہا ہے اور اس کے نتیج میں معاشی اعتبار سے ہمارے معاشرے کے نچلے طبقات میں مالیوی کے جذبات فروغ پارہے ہیں۔ اور اگر ہمارے ریاتی اور حکومتی نظام نے اس پر توجہ شددی تو جذبات فروغ پارہے ہیں۔ اور اگر ہمارے ریاتی اور حکومتی نظام نے اس پر توجہ شددی تو کوئی بھی مُہم مجوعوام میں اشتعال پیدا کر کے نفرت کے جذبات کوا بھار سکتا ہے، جبکہ ہم پہلے بی داخلی اعتبار سے عدم استحکام، فساد و تخریب قبل وغارت اور دہشت گردی کا شکار ہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا:

#### الحذر! اے چیرہ دستاں الحذر! سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

ہماراقوی مزاج ہے کہ صورت عبادت کوتو اختیار کر لیتے ہیں، کیکن روح عبادت اور حقیقت عبادت سے کوسوں رُور رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادات کے روحانی، سیاسی اور سماجی الرّات معاشرے میں رونمانہیں ہوتے۔ ہم نماز کے فضائل بیان کرتے ہوئے ، وعویٰ کرتے ہیں کہ نماز نظم وضبط سکھاتی ہے، لیکن آج ہم ایک منظم قوم کے بجائے منتشر ہجوم میں تبدیل ہو تھے ہیں۔ افراد کے مابین، افراد اور حکومت کے مابین حقوق وفرائض کا جومتوازی اور ذتے دارانہ نظام ہونا چاہیے، وہ ہم میں مفقود ہے، حی کہ تخریب وفساد کے ماحول سے نکلنے کے لیے بھی ہم یک مونییں ہیں۔ ہماری حکومت پالیسیاں تخریب وفساد کے ماحول سے نکلنے کے لیے بھی ہم یک مونییں ہیں۔ ہماری حکومتی پالیسیاں

حکمت وبصیرت اور تدبیر سے عاری نظر آتی ہیں، ہم داخلی اور خار جی خطرات کا جراکت واستقامت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بجائے خوف کے عالم میں ہنگامی پالیسیال ترتیب دیتے ہیں اور کوئی بھی خونر دہ قوم کی بھی داخلی یا خار جی محاذ پر فتح یاب اور سرخ رُونہیں ہوسکتی۔ حالات ہم سے مختلف سطحول پر قربانیول اور ایثار کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن ہم نوشتهٔ دیوار پڑھنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکے ہیں۔ ہم افتد ارسے باہر ہوں تو ہماری سوچ کا انداز پڑھنا ور ہوتا ہے اور افتد ارک ہو جگے ہیں۔ ہم افتد ارسے باہر ہوں تو ہماری انداز بدل جاتے ہیں۔ پھر ہم حقائق ووا قعات کو افتد ارکی عینک پہن کر دیکھتے اور بچھتے ہیں انداز بدل جاتے ہیں۔ پھر ہم حقائق ووا قعات کو افتد ارکی عینک پہن کر دیکھتے اور بچھتے ہیں اور حالت یہ وجاتی ہے کہ:

بہلے جوناخوب تھا، وہی خوب ہُوا،خوب ہُوا

10اكتوبر2013ء



## ضمير کی موت

الله تعالی نے حق وباطل، صواب وخطا اور خیر وشریس تمیزی ایک نفسانی صلاحیت اور ملکه (Natural Endowment) انسان کوعطا کیا ہے، جسے قرآن نے ''نفسِ لَوّامہ'' سے تعبیر کیا ہے، اردو میں ہم اسے ''ضمیر'' اور اگریزی میں اسے ''حصر کیا ہے، اردو میں ہم اسے ''ضمیر' اور اگریزی میں اسے 'کھیر کیا ہے کہ ہیں۔ انسان کا یہ ملکہ یا نفسانی جو ہر یا باطنی استعداد لیعنی ضمیر الله تعالی کو اتنامحبوب ہے کہ سورہ ''لشمس'' میں ذات باری تعالی نے تمہید کے طور پر نوشمیں ذکر فر مانے کے بعد فر مایا: مورہ '' اور نفس کی قسم اور اُس (ذات) کی قسم جس نے اس کو درست بنایا اور اُسے اس کی بدکاری اور پر ہیزگاری کا شعور و دیعت کر دیا''۔

ای طرح سورہ ''القیامہ' میں الله تعالیٰ نے قیامت کے تن اور سے ہونے کی تسم ذکر فرمانے کے بعد فرمایا: ''اور میں اُس نفس انسانی کی تشم فرماتا ہوں جو (اپنی تلطی پر) اپنے آپ کوملامت کرتا ہے'۔

حدیثِ مبارک میں ہے: رسول الله سائٹی ہے دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ ،
آپ ماہٹی ہے نے فرمایا: ''جب تمہاری برائی تمہیں بری سے اور تمہاری نیکی تمہیں اچھی سے ، تو (سمجھوکہ) تم مومن ہو۔ (مندامام احمہ: 22159)

یعنی انسان کاضمیراس کے وجود میں ایمان کی کسوٹی ہے۔ اگرنفسِ انسانی کسی ایمانی ، عملی ، اخلاقی اورروحانی مرض میں مبتلانہیں ہے توبیاس امر کی دلیل ہے کہ ضمیر زندہ ہے۔ اور اس کی نشانی رہے کہ وہ برائی پرٹو کے گا،رو کے گااور بدی کے راستے پر چلنے والے کے لیے

پاؤں کی زنجیر بن جائے گا، نیکی سے اسے قلبی سُرور ملے گا اور بدی اسے تھنگتی رہے گی۔ آپ مان تفالیج نے مزید فرمایا:

'' نیکی ایجھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جوتمہارے دل میں کھیکے اور تجھے اس کے نارے میں تردُّ دہواورتواس بات کو نالبند کرے کہلوگوں کواس کا بتا چل جائے''۔

الغرض خمیرانسان کے باطن میں ایک ایسا چوکیدار ہے جو براخیال آنے پر یابرائی کی طرف قدم بڑھانے پر انسان کورو کتا ٹو کتا ہے، متنبّہ کرتا ہے اور وارننگ دیتا ہے، کیکن اگر نفس انسانی مریض ہوجائے تو وہ اس صلاحیت سے نہ صرف محروم ہوجاتا ہے بلکہ بعض اوقات وہ برائی پراتراتا ہے اور اسے اپنے لیے باعثِ افتخار سمجھتا ہے، جبیا کہ تو م لوط سے بوچھا گیا:

''کیاتم مردول سے (غیرفطری طریقے سے ) ابنی خواہشِ نفس کو پورا کرتے ہواور ڈاکے ڈالتے ہواور ابنی عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو، توان کی قوم کا جواب سوائے اس کے پچھنہ تھا کہا گرآپ سیچ (نبی) ہیں تو ہم پرالله کاعذاب لے آئیں''۔ (العنکبوت: 29)

یعنی انسان کی سرکتی اور خالق سے بغاوت کا بیآ خری درجہ ہے کہ برائی کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھے، بیاس وقت ہوتا ہے جب انسان کا ضمیر مرجائے ضمیر کے مریض ہونے کو قرآن پاک نے اِن الفاظ میں بیان فرمایا: ''اُن (منافقین) کے دلوں میں بیاری ہے، قرآن پاک نے اِن الفاظ میں بیان فرمایا: ''اُن (منافقین) کے دلوں میں بیاری ہے، (اس کے دہال کے طور پر) الله تعالی نے اُن کے مرض میں اضافہ کردیا ہے''۔(البقرہ:10) اور ضمیر کی موت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا: ''تو وہ (حق کو نہ قبول کرنے میں) بیتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ شخت، کیونکہ بعض پتھر ضرورا ہے ہیں، جن سے پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ شخت، کیونکہ بعض پتھر ضرورا ہے ہیں، جن سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں اور بجھوہ ہیں جوالله کے خوف سے گر پڑتے ہیں، می ان کے اندر داخل ایک سے نیس ہوتا، جیسے پتھریلی چان کے دلوں کے سوتے بند ہوجاتے ہیں، جی ان کے اندر داخل میں ہوتا، جیسے پتھریلی چان پر سے بارش کا یانی بہہ کر چلا جا تا ہے اور اس کے اندر جذب

نہیں ہوتا۔ اس طرح قرآن وسنت کی تجلیات نور اور ہدایت کی بارش ان سنگ دل انسانوں کے دلوں میں جذب نہیں ہوتی۔ آج کل ہم آئے دن ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے الی خبریں سنتے رہتے ہیں کہ دہشت گردی ہخریب کاری قل وغارت اور فساد کے واقعات کی ذیحے داری قبول کی جاتی ہے اور اس پر اُن کانفس مطمئن ہوتا ہے ، کوئی رنج و مثلال یا ندامت نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک فرد کاضمیر ہوتا ہے ، اس طرح معاشر سے کا اجتماعی ضمیر کندامت نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک فرد کاضمیر ہوتا ہے ، اس طرح معاشر معاشر سے کا اجتماعی ضمیر کے ندامت نہیں معاشر سے کا اجتماعی ضمیر کے ترجمان اُس معاشر سے کے اہلی علم ودانش اور اہلی فکر ونظر ہوتے ہیں۔ ترجمان اُس معاشر سے کے اہلی علم ودانش اور اہلی فکر ونظر ہوتے ہیں۔

آج ایبالگتاہے کہ ہمارا اجتماع ضمیر بھی مرچکاہے یا مختلف طرح کے جبر تلے دباہوا ہے اور کراہ رہا ہے۔ تخریب وفساد کے بعض ایسے واقعات جن کی اسلامی تعلیمات، آئین وقانون اوراَ خلاقی اُ قدار کی رُوسے ادنیٰ درجے میں بھی کوئی قابلِ قبول توجیہ پیش جہیں کی جاسکتی،ہم میں سے پچھ حضرات بعض اوقات ان کارروائیوں کی مذمت تو کر دیتے ہیں ، کیکن جولوگ ان کارروائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں ، ان کاحوالہ دینے سے اجتناب کرتے ہیں۔اس کے معنی بیرہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے لاگ اور پوراحق اور سیج بولنامشکل ہے، یا تومختلف طرح کی حکمتیں اور مصلحتیں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور یا ہم ایک نا دیدہ خوف کا شکار ہیں۔سیاست دان تو ہمیشہ اینے ذاتی اور گروہی مفادات کے اسیر ہوئے ہیں اور منصبِ اقتدارتک پہنچنااور پھر ہر قیمت پراقتدار کو قائم رکھناان کی ترجے اوّل ہوتی ہے۔ کیکن ہمارے معاشرے کے اہلِ فکر ونظر بھی نظریاتی طور پرمنقسم ہیں اور دوانتہا وَل پر ہیں اور بهارى حكومتى ياليسيال بهى ابهام كاشكار بيل بهم دفع الوقى اورسريراكى بلاكونا لنےكوتر جي دیتے ہیں،خطرات ومشکلات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کراُن کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہم میں نہیں رہا۔ دہشت گردی کاسٹگین ترین مسلہ جو ایک عشرے سے زیادہ پر محیط ہے، اوراس نے ہماری چولیں ہلا ڈالی ہیں ، اس مسئلے کی سیکنی کاعالم بیا ہے کہ ہماری مسلح افواج نے قومی سلامتی کا جوتاز و ترین اساس اصول (Doctrine) بیان کیا ہے ، وہ بیہ ہے کہ ہماری

قومی سلامتی کواب اصل خطره از لی شمن مندوستان سے بھی بڑھ کر داخلی تخریب وفساداور بے امنی سے ہے۔ہم روایت دین لوگ تو اجتہاد کے لیے قر آن وسنت اور ان کی فہم کے لیے ضروری اورمعاون علوم کو لازمی قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارے عہد کے متحدّ دین کہتے کہ اجتہاداب بارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا، کیونکہ بارلیمنٹ ہی عہدِ جدید میں کسی ملک وقوم کی اجماعی دانش (Colletive Wisdom) کا مرکز وکور اور حقیقی مُنقتدِرہ ہے۔ حال ہی میں ہارے نظام اقتدار (لیخی حزبِ اقتدار داختلاف) کے تمام Stakeholder جمع ہوئے اور چند گھنٹوں میں ایک مبئم یا مجئل سی قرارداد کی صورت میں مسئلے کوحل کردیا۔ Stakeholder کا ترجمه عربی لغت میں ''اصحاب المصلحت'' یعنی وہ لوگ جن کی مصلحت یا مفادکسی چیز ہے وابستہ ہے، یا یوں کہہ کیجے کہ وہ لوگ کہموجودہ صورت حال میں تومی وملکی مفادات کا شحفظ جن کی آئینی و قانونی ذیتے داری ہے۔ ہونا توریہ جا ہے تھا کہ ریہ تمام ذم داران كم ازكم ايك هفته تك ميڈيا كى نظروں سے اوجھل ہوكر بیٹھتے ،مسئلے کے تمام پہلوؤل کا پوری گہرائی اور گیرائی کے ساتھ جائزہ لیتے ، ہر فیصلے اور إقدام کے'' مالۂ و ماعلیہ'' لیعنی ممکنه طور پر مرتب ہونے والے منتبت اور منفی نتائج پر تدبر وتفکر کرتے اور خطرات کا سدِّ باب كرئة ، مذاكرات كاليجندُ الطيهوتا، بم كهال تك جاسكتے بيں، بمارے ليے إقدام ياإدبار (يعني اين موقف مين آ كے برصني ايجھے بننے) كى كتني گنجائش ہے،اسے آج كل مذاكرات ميں پھے لينے اور چھوسينے كى تنجائش سے تعبير كياجا تا ہے۔ مذاكرات كافريقِ ثاني کون ہے اوران کے جوگروہ مذاکرات اور ان کے نتائج کو قبول نہیں کریں گے،ان سے كيے نمٹا جائے گا؟ كہيں ايبا تونہيں كہ جس بے نتيجہ اور تباہ كن جنگ سے بيخے كے ليے ہم مذاکرات کی راه کواپنارہے ہیں، بالآخر وہی ہمارامقدر بن جائے، لیعنی اس میں کسی کوئٹک تہیں ہونا چاہیے کہ میہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔اس ونت تو جو پچھ ہور ہاہے، عالم غیب میں ہو رہاہے، عالم تھہود (لینی حاضر وموجودصورت حال) میں کسی کو بچھ پتانہیں ہے۔امن بھی لسي كوخيرات اورسوغات مين نهيس ملتاء امن ان كونصيب ہوتا ہے جوعزيمت واستفامت

13 اکتوبر 2013ء



## 1424 صمال پہلے

یوں تو جج ،قریشِ مکہ میں سنتِ ابرا ہمی کے طور پرشروع سے جلا آر ہاتھا ،کیکن اس کی رُوح مسخ کردی گئی تھی ، اس میں شرک و بدعت اور خرا فات شامل کر دی گئی تھیں ۔منی اور عرفات كے اجتماع كوميلے تھيلے ميں تبديل كرديا گياتھا، ان مقامات پرسالانه ميلے لگتے تھے اور بازار سجتے تھے،' ذُوُ الْمِحَنَّهُ' اور' عُكاظ' كے ميلےمشہور ہیں۔ آج كل تشہير كے ليے ميڈيا کا استعال ہوتا ہے، اس دور میں میلوں کے مقاصد میں سے ایک ریجی تھا۔ان میلوں میں قریش کے مختلف قبائل کے شعراءا ہے اپنے قبیلے کے تفاخراور شان کے اظہار کے لیے اپنا ا پنا کلام پیش کرتے ہتھے۔ صفا اور مروہ پر''اُساف'' اور'' ناکلہ'' نامی بت رکھے ہوئے تصے قربانی کے جانوروں کا گوشت اورخون ان کی نذر کیا جاتا تھااور ان بنوں پرمل دیا جاتا یاان بتوں کے تقرب کے لیے نصب کیے ہوئے پتھروں پر۔اس مقام کوقر آنِ مجید میں ''نصب'' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بچیر ہ، سائیہ، قصیلہ اور حام مختلف قسم کے جانور ہے، جنهيں بتول كى نذركر ديا جاتا اور آزاد جيوڑ ديا جاتا۔ بيت الله جسے الله وحدہ لاشريك كى عبادت کے لیے ایک عالمی مرکز کے طور پرتعمیر کیا گیا تھا، اس کے اندر 360 بت سجادیے کئے ستھے۔ ننگے بدن بیت الله کا طواف کیا جا تا اور دلیل میپیش کی جاتی کہ جس لباس کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں، اسے بہن کرطواف کرنا ہیت الله کی عظمت اور ادب کے منافی منین کرے گااور بیت الله کا نظے بدن طواف نہیں ہوگا'۔ ( بخاری: 1622) طواف کرتے ہوئے سیٹیاں اور تالیاں بجائی جانیں، ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ''اور بیت اللہ کے نزد کی نمازاس کے سوا کچھنے کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہے''۔ بیت اللہ کے نزد کیک ان کی نمازاس کے سوا بچھنے کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجانے ہے''۔ (انفال:35)

ختم المرسلين، رحمة للمنكمين سيدنا محمد رسول الله صافية اليهم كاعلان نبوت كے بعد نو ہجرى كو ' ججة الاسلام' كى فرضيت كاعلان ہوا۔ حضرت ابو ہريرہ وظافت بيان كرتے ہيں كه رسول الله صافع اليہ من بين خطبه ديا اور فرمايا:

''اے لوگو! تم پر جج فرض کر دیا گیا ہے۔ ، پس جج کیا کرو، ایک شخص (اقرع بن مالس) نے عرض کی: یارسول الله مالیٹی ایلی ایلی جہرسال فرض ہے؟ ، آپ سالٹیٹی جاموش رہے ، سائل نے تین بارا پناسوال دہرایا۔ تو آپ ساٹٹیٹی ہے نے فرمایا: اگر میں (تمہارے سوال کے جواب میں) ہاں کہد دیتا، تو جج ہرسال فرض ہوجا تا اور تم ادا نہ کر پاتے ۔ پھر آپ ساٹٹیٹی ہے نے فرمایا: جس بات کو میں چھوڑ دوں تم بھی چھوڑ دیا کرو، تم ہے پہلی امتیں کثرت سوال کی بنا پر ہلاک ہوئی، پس جب میں تمہیں کسی بات کا تھم دول تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے ادا کر واور جس سے روکوں اس سے رک جاؤ'۔ (سلم: 3255) استطاعت کے مطابق اسے ادا کر واور جس سے روکوں اس سے رک جاؤ'۔ (سلم: 3255) الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ''ب شک سب سے پہلا گھر جو (الله کی عبادت کی خاطر) لوگوں کے لیے الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ''ب شک سب سے پہلا گھر جو (الله کی عبادت کی خاطر) ہوا ہوہ وہ کو بہد میں ہے، برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے ہوا ہیں ہوئی اور آن لوگوں کے لیے جو بکہ میں ہے، برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے ہوا ہیں مقام ابرا جم ہے اور جو اس میں داخل ہوا ، وہ برخوف ہوگیا اور آن لوگوں کے لیے جو اس کر است (یعنی مصارف سنر) کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پر الله کی طرف سے بیت الله کا جی فرض ہے۔ (آل عران: 97)

اے لوگو!میری بات کوغور سے سنواور مجھو، شایداس سال کے بعداس مقام پرمیری تم ے ملاقات نہ ہو، شایدتم مجھے دوبارہ اس مقام پر نہ دیکھو، مجھے سے ارکان جے سکھلو، شایداس کے بعد میں جج نہ کریاؤں۔ آپ سائی تلاتیا ہے فرمایا: الله تعالیٰ اس سخص کو ہمیشہ تر وتازہ رکھے جومیری بات کو سنے اور دوسروں تک پہنچا دے کیوں کہس تک بات پہنچائی جاتی ہے، بعض اوقات وہ براہِ راست سننے والے سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کرتاہے اور اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، یعنی دین اوراُ حکام الہی کی حکمتوں کوزیادہ بہتر انداز میں سمجھتا ہے، تھرآپ من فالیا ہے صراحت کے ساتھ فرمایا: جولوگ حاضر ہیں، میرا پیغام اُن تک پہنچا دي جويهال موجود تبين بير بيدراصل إس بات كا اعلان تها كداب كوئى اور نبي تبين آئے گا،اس کیے دعوت دین، ابلاغ دین اور دین امانتوں کی حفاظت کرنا اور سلسلہ بسلسلہ آخرتك يبنجاناءاس امت كعلمائح في كى ذهدارى بداس ليرسول الله صلى فاليريم نے تین بار میکمات فرمائے: اے لوگو! کیا میں نے الله تعالیٰ کا آخری پیغام ہدایت تم لوگوں کوبلا کم وکاست پہنچا دیا ہے؟ سب نے یک زبان ہوکر اقرار کیا: "جی ہاں"، پھر آپ مان الیا ہے نے فرمایا: تم سے (آخرت میں) میرے بارے میں یو چھا جائے گا۔ توتم کیا جواب دو گے؟ مب نے عرض کی: ہم گواہی دیں گے کہ آب نے دین کی امانت اور تن کے پیغام کوہم تک پہنچا دیا ہے، تو رسول الله صلی الله صلی ایک ایک انگشت شہادت بلند کرکے ینچلاتے ہوئے تین بارفرمایا: اے الله! تو گواہ رہنا (کہ تیرے بیربندے اقر ارکررے ہیں کہ میں نے دعوت فی کا فرض کھیک کھیک اداکر دیا ہے)۔

رسول الله من ا

حکمران اپنے بیانات میں اپنے عہد کے تقاضوں ، اپنے تخصی ، جماعتی ، گروہی اور دیاتی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہیں ، ان کے پیش نظر عارضی اور وقتی مفادات کا حصول ہوتا ہے۔
لیکن الله تعالیٰ کے رسولِ مکرم مل تفاییہ کی ذہنی ساخت (Mind Set) ، نیت ، نطق اور کردار (الغرض ظاہر وباطن) ہر چیز معصوم تھی اور آپ سائٹی ایہ کے فکر وعمل کا سرچشمہ وحی رہانی تھی ، اس لیے اس میں کسی خطا یا لغزش کا کوئی امکان نہیں تھا۔ آپ سائٹی ایہ کی بیغام دائی تھا ، ابدی تھا ، قیامت تک کے لیے تھا ، زمان ومکان اور ذاتی اور جماعتی مفادات سے بالاتر تھا ، الله تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا اور انسانیت کے دائی مفاد کے لیے تھا۔

آپ مل الماني المياني سي سي ملے انساني مساوات كى بات كى كر يورى نوع انسانى ایک باپ آ دم ملایشا کی اولا دہے ، کسی کورنگ وسل کی بنیاد پر دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ، الله تعالیٰ کے نز دیک فضیلت کا تدارتفویٰ اور کردار پرہے۔آب سالٹفالیہ ہم نے عہدِ جاہلیت کے سودی نظام اور خونی انتقام کے تسل درتسل جاری رہنے والے سلسلے کے خاتمے کا اعلان كرتے ہوئے فرمایا: سنو! زمانهٔ جاہلیت کی ہر باطل روایت اور تسم کے خاشمے کا اعلان کرتا ہوں، میں حجاج کی میز بانی اور بیت الله کی تولیت کے سواجا ہلیت کے تمام خونی انتقام، مالی مطالبات (جوباطل پر مبنی ہوں) اور تسلی وقبائلی تفاخر کو قیامت تک کے لیے اپنے قدموں تلے یامال کررہا ہوں، اورسب سے پہلے میں اسنے خاندان کے ایک فرد ابن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب کے خون کومعاف کرتا ہوں اور میں عہدِ جاہلیت کے واجب الا داہر سودی مطالبے کوآج سے ختم کرتا ہوں اور سب سے اپنے چیاعباس بن عبدالمطلب کے سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات کو اُسوہ، قُدوہ اور رول ماڈل بنادیا۔ بعنی آج کے دور کی طرح نہیں کہ ریاست وحکومت کے سر براہان کو استثناء (Immunity) مل جائے اور عام آدی پر قانون لا گوہوجائے۔ آپ سال طالیہ ہم نے کسی کی جان، مال اور آبر و کی حرمت کی پیامالی کوحرام قرار دیا اور اِن کی محرمت کو بوم عرفیه، ماه ذوالجنه اور شهرِ مکه کی حرمت سے تشبیہ دی۔ یہی وہ جرمتیں ہیں اور رسول الله مال طالبہ کی دی ہوئی صانتیں اور تحفظات ہیں جو آج شب وروز ہمارے وطنِ عزیز میں پامال ہورہی ہیں۔
آپ ملی فلی پیر نے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر عموی حقوق کی پاس داری ، امانت اور
قرض کی ادائیگی اور زیر دست طبقات اور خواتین کے حقوق کی پاس داری کا نہایت تاکید
کے ساتھ تھم فرمایا۔ ای طرح آپ ملی فلی پیر نے نسب کی حفاظت کا تھم فرمایا۔ اسلام کے
بنیادی عقائد، ارکان اور عبادات کی ادائیگی کی تاکید فرمائی ، یہ بھی فرمایا کہ تہائی مال تک
وصیت جائزہے ، لیکن کی وارث کے تن میں وصیت کر کے اسلام کے قانون وراثت کو متاثر
کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ے جم آج مم آج مجی ادا کررہے ہیں، وقو نے عرفہ بھی ہے، وقو نب مز دلفہ بھی ہے، وقو ف منی مجھی ہے، قربانی، رمی جمرات، طواف بیت الله اور صفا ومروہ کے درمیان سعی بھی ہے، صورت عبادت تو ہے، لیکن روح عبادت خال خال ہی ملے گی۔ کیا آج جج کا خطبہ پوری امت کے لیے پالیسی اشیمنٹ ہے؟۔ کیااس میں امت کے تمام مسائل کا بے لاگ تجزیداور ورست سمت کاتعین ہے؟۔ کیامسلم حکمرانوں کی بے اعتدالیوں پرکوئی گرفت ہے؟۔مصر، شام ، عراق ، افغانستان ، فلسطین ، تشمیراور دنیا کے دیگر خطوں میں امنت کوجومسائل ومصائب وربیش ہیں، ان کا کوئی حل بیش کیا جاتاہے اور مسلم حکمران اس ایجنڈے کے پابند (Committed) ہوتے ہیں؟ ....ان سب سوالوں کا جواب نفی میں ہے۔ ہمارے ہاں ج ، فضائل جے اور برکات وتمرات جے پر مقابلہ تقاریر یا مقابلہ مضمون نولی ہوتو ایک سے ایک جیران کن اور روحانی سرورعطا کرنے والاشامکار ملے گا،لیکن ہماری برقیبی کمانفرادی واجها می زندگی میں ہمارااسلام طبیق (Applied)اور عمل نہیں رہا۔ اس لیے سی بزرگ نے السيخ ايك عقيدت مندس يوجها كهجبتم نے قربانی دی تواپینفس كی باطل خواهشات پر مجمی حیری چلائی؟، جبتم نے شیطان کوئنگریاں ماریں، توتمہارے باطن میں 'دنفسِ اُ تارہ' فی صورت میں جوشیطان اپنامورجد بنائے بیٹھا ہے، کیاتم نے اسے بھی سنگسار کیا؟۔اس فے جواب دیا جہیں۔ بزرگ نے فرمایا کتمہاری قربانی اور تمہار اج ادانہ ہوا۔ کم ویش بہی صورت حال ہم سب کی ہے کہ اسلام کے فضائل وبرکات تو ہماری زبانوں پر ازبر ہیں، لیکن ہم ان کو قلب وروح میں جذب کرکے کردار کے سانچ میں ورحات کے مانے والے اور وصالے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے آج پاکستان میں دین رحمت کے مانے والے اور نبی رحمت سی نظر کے نام پر نجھاور ہونے والے مسلمانوں کے ملک میں کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہیں ہے، کسی کے لیے امن وسلامتی کی صاحت نہیں ہے، نظم اجتاعی میں عدل و مساوات (Social Justice) نہیں ہے اور مسلمان دنیا میں بو قیر ہیں۔ کاش ہم اس زوال سے نگلنے کے لیے کوئی حکمتِ عملی اور تدبیر اختیار کر سکیں۔ کاش ہم اس زوال سے نگلنے کے لیے کوئی حکمتِ عملی اور تدبیر اختیار کر سکیں۔



# مصلحت نظام

ہمارے پڑوی ملک ' جمہوری اسلامی ایران' کا دستور، اختیار اور اقتدار کی مختلف سطحول (Layers) پر مشتمل ہے۔عوام کے براہِ راست ووٹوں سے منتخب اسمبلی کو و اسلامی "کا نام دیا گیاہے اور قانون سازی کا اختیار "شورائے اسلامی" کو (Guardian Council) "حاصل ہے۔ لیکن اُس کے او پر ایک ""شورائے تگہان" (Guardian Council) ہے۔ بیربارہ ارکان پر شمل ہے، اُن میں سے چھ علمائے مجتبدین ہیں اور چھ ماہرین آئین وقانون - اس كوسل كاكام إس أمركي نگراني كرناه كهكوني قانون مذهب اور دستور ك خلاف نہ ہو،للزاجو قانون اِس ادارے کی نظر میں مذہب یا دستور کےخلاف ہے، وہ اُسے فنظر ثانی کے لیے واپس شورائے اسلام کے یاس بھیج گی۔اختلاف حل نہونے کی صورت میں آئین وقانون کی تعبیر اور تشریح کے حوالے سے شورائے تکہان کی رائے حرف آخر موكى - ين شورائ تكم بان صدر سے لے كر ہر سطح كے انتخابی أميدواروں كے چناؤ كے ليے مجھنی اور فلٹر کا کام کرتی ہے۔ اِس ادارے کی Clearance کے بغیر کوئی اُمیدوار انتخاب میں حصہ بیں الے سکتا۔ ہمارے دستور کے آرٹیل 62 اور 63 کی طرح اندھا، گونگا اور بهراتطهیری نظام نبیں ہے۔ بیا ایک دانا و بینا اور ناطق تطهیری نظام ہے، جس کی آنکھیں، كان، زبان اورد ماغ فيك فيك على كام كررب بين ـ ملك كاچيف اليزيكيويين منتظم اعلى صدر بوتائي اليكن امريكي صدر كي طرح ايراني صدر ير

ی تخدیدوتوازن (Check & Balance) کانظام موجود ہے۔ملک کا سپریم لیڈر

''رتہبرِ مُعَظِم' 'ہوتا ہے۔ جوریاست و حکومت کے روز مرہ معاملات ہیں دخل انداز نہیں ہوتا ، لیکن بیسب سے طاقتور منصب ہے۔ فقیہ جعفر بی ہیں بار ہویں امام ، امام مہدی یا امام مُشَظَر یا امام مُشَظر یا امام عالیہ نے اپنے ظہور (Appearance) کے بعد اسلام کو غالب کرنا تھا۔ لیکن امام کے غیاب اور ظہور کے درمیان جوزمانہ فترت (Meantime) ہے ، اُس میں اسلام کیسے نافذ ہو؟۔ انقلاب ایران کے قائد امام مینی نے اس کے لیے''ولا یت فقیہ'' کا تصور پیش کیا کہ اِس مدت میں اپنے عہد کا سب سے بڑا اندہی روحانی لیڈر یعن''ولی فقیہ'' قوم کی رہنمائی کرے گا اور اُس کے بارے میں سیمجھا جائے گا کہ وہ''مُلَہم مِنَ الاِمَام'' قوم کی رہنمائی کرے گا اور اُس کے بارے میں سیمجھا جائے گا کہ وہ''مُلَہم مِنَ الاِمَام'' قوم کی رہنمائی کرے گا اور اُس کے بارے میں سیمجھا جائے گا کہ وہ''مُلَہم مِنَ الاِمَام'' قوم کی رہنمائی کرے گا ۔ امام مُمین کے بعد آج کل'' آیت الله خامندائ' اِس مُنصب پر قوم کی رہنمائی کرے گا۔ امام مُمین کے بعد آج کل'' آیت الله خامندائ' اِس مُنصب پر فائز ہیں۔

جب ایرانی دستور پر ممل درآ مد شروع ہوا تو مختلف مواقع پر اختیار واقتدار کے مراکز میں تعطیل (Deadlock) پیدا ہوگیا۔ اِس تعطیل کو دور کرنے کے لیے ایک نیا آئینی ادارہ دو مجتمع تشخیص مصلحت نظام "تشکیل دیا گیا کہ سی بھی تعطیل کی صورت میں اِس ادارے کی رائے حرف آخر ہوگی۔ روس یا بعض دیگر ممالک میں اِس مقصد کے لیے معمول کے عدالتی نظام سے الگ ایک آئین عدالت ہوتی ہے، جو سی بھی دستوری تعطیل اور اداروں کے تصادم کو حل کرنے کے لیے حرف آخر ہوتی ہے، اِبہام دُور کرتی ہے اور ایسی تعییر وتشر تک کرتی ہے کہ دستور پڑ مل در آمد جاری رہے اور ادارے اپنی حدود میں رہیں۔

ہماری پارلیمنٹ نے وی انتخابات کے لیے قوی وصوبائی اسمبلیوں میں قائد ایوان اور قائد جوب اختلاف کے إتفاق رائے سے ایک عبوری غیر جانبدار نگرال وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا تصور پیش کیا تا کر قوی انتخابات کی شفا فیت اور غیر جانبداری شک وشبہ سے بالاتر ہوا ور اس کا اعتبار اور ساکھ قائم رہے لیکن نگر ال سیٹ آپ بنانے کے موقع پر ڈیڈلاک پیدا ہوگیا اور یہی ڈیڈلاک پیدا ہوگیا اور یہی ڈیڈلاک نیب کا چیر مین مقرر کرنے پر ہوا اور پھر لیپا پوتی سے کام لیا

گیا۔غلام اسحاق خان جب نگرال صدر بے ،تو اُن سے کہا گیا کہ آئینی تقاضا بورا کرنے کے لیے آپ نے نگرال وزیرِ اعظم مقرر کیوں نہیں کیا؟۔ اُنہوں نے جواب میں پشتو کی ایک کہاوت سنائی کہ:

'' کیا (معاذ الله!)الله تعالی ایسا پتھر پیدا کرسکتا ہے، جسے وہ خود نه اُٹھا سکے''

یعنی جسے میں وزیر اعظم مُقرر کروں گا، وہ میرائی کٹھ پُتلی (Puppet) اور 'Yes Man" مقرر کروں گا، وہ میرائی کٹھ پُتلی (Yes Man" وگا تو اُس کے ہونے یا نہ ہونے سے فیصلوں اور اُن کے نفاذ میں جو ہری تبدیلی نہیں آئے گی اور فوجی حکمر انوں کے ساتھ کام کرنے والے اعلیٰ بیورو کریٹس کے لیے دستوری تقاضوں کی پاسداری کی چنداں اہمیت نہیں ہوگی۔

یہ بی تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ ہارے یہاں بھی ''مصلحتِ نظام'' کا کوئی قابل عملی سندری نظام' کا کوئی قابل عمل دستوری نظام (Mechanism) ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے، اسی لیے ہم بحرانوں سے نگل نہیں پارہے۔ ہارے یہاں آج کل انتہائی سنگین مسائل یہ ہیں:

- (۱) دہشت گردی اور ہے امنی
  - (۲) توانائی کا بحران
  - (٣) معاشى بدحالي
- (۱۲) قانون کی تھمرانی کافقدان

توانائی کے بحران یعن Load Shedding کا ازالہ کرنے کے لیے بظاہر کومت سرتو را کوشش کررہی ہے، لیکن یہ کوششیں حکمرانوں کی تو قعات کے برعکس نتیجہ خیز ثابت نہیں ہورہیں، اشیائے صرف میں کسی چیز کا بحران اُس وقت پیدا ہوتا ہے، جب اُس کی طلب (Demand)، تسد (Supply) سے بڑھ جائے۔ ہمارے یہاں طلب اور تسد میں تفاقت یعینا ہے، لیکن حکومت دس ہزار میگا والے بحلی بھی پیدا (Generate) کرکے بیشنل گر ڈیمیں ڈال دے، تب بھی مسلمل نہیں ہوگا۔ کوئکہ جس جیب میں کئی سوراخ میں اُس میں آپ جتنے بھی پیسے ڈالتے جلے جائیں، وہ بھی بھی بھر نہیں یائے گ۔

ہمارے توانائی کے بحران کی جُڑبڑے بیانے پر بجلی کے غیر قانونی کنکشن ہیں ، کنڈاسٹم ہے، کئی علاقے ایسے ہیں، جہال قانونی کنکشن اور بلنگ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بلی کی ترسیل کے ادارے کے بجائے پرائیویٹ لوگ ماہانہ بل وصول کررہے ہیں، جب کہ گنڈاسٹم ہے،میٹر کا نام ونشان نہیں ہے۔حکومتیں مصلحت كاشكار بين،سياسي عزم اور توت فيصله مصلحت كاررابينے اسينے دائر وَ اُثرُ مِين جرائم ببیشه افراد کی یا توسر پرسی کرر ہی ہیں یا اُن پر ہاتھ ڈالنے کا حوصلہ نہیں رکھتیں۔جس نے بل ادانہیں کرنا، وہ بحلی کے استعمال میں کفایت اور ضروزت کا نہ تو قائل ہے اور نہ ہی إس كا عادى اور نه بى بيراس كا دردسر ب،وه اگر كسى جيون في مكان ميس بهى جارجار ونڈواہے۔ی (Window A.C) بھی استعال کرے ، تو اُس کے لیے کوئی مسکلہیں ہے۔ وفاق اورصوبوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ہیں، اِس لیے اول تو یکسال یالیسی تیار ہونامشکل ہےاورا گربا دل نخواستہ تیار ہو بھی جائے ،تو اُس کا نفاذمشکل ہے۔ توانائی کے بھر ان کے اصل متاثرین وہ لوگ ہیں،جونہایت ویانت داری سے بکلی استعال کرتے ہیں اور با قاعد گی ہے بل ادا کرتے ہیں اور بیبل انتہائی ظالمانہ اور سفّا ک ہیں، بحل کے میٹرانتہائی نا قابلِ اعتبار ہیں۔صورت حال کیھالی ہے کہ آل کسی نے بھی کیا ہو، آپ کے ہاتھ جو بندہ آجائے اور بھنداجس کی گردن میں فٹ ہوجائے، آنکھیں بند كرك أسالئادو-إس طرح مُتَكَّدُ ن اورمُهدّ ب دنيا ميں نه حکومتيں چلتى ہيں اور نه نظام چلتا ہے۔ اِس کیے یا کستان پبیلزیارٹی کے بیٹے سالہ دور میں صرف مفاہمت چکتی رہی ،حکومت جیسے تنبےلڑ کھڑاتے ہوئے چلتی رہی لیکن ملک چلتا ہواد کھائی نہیں دیا۔ الیی صورت حال میں ہمیں بھی کسی دمجلس شخیص مصلحت نظام ' کی اَشد ضرورت ہے۔ ضروری ہے کہ ہرعلاقے میں بیشنل گر ڈے واتی مصوبائی اور مقامی حکومتوں کو بحل کسی میگامیٹر کے ذریعے دی جائے اور آ گے تقتیم اور وصولی کی وہ ذیتے دار ہو بعض علاقوں میں یا کسی علا قائی امتیاز کے بغیرانتہائی کم آمدنی والوں کو بحلی بالکل مفت یا انتہائی سستی دینا بھی

مقصود ہوتو با قاعدہ سٹم کے تحت اور میٹر کے ذریعے دی جائے اور اُس کی حد متعتین ہو۔ ورندانتہائی کوشش کے باوجود اِس حکومت کے یانچ سال بھی پورے ہوجا نیں گے،کیکن ہے بحر ان طل نبیں ہوگا، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے،شہروں اور دیہا توں میں مکانات کی تعمیر زور شور سے جاری ہے اور طلب میں روز بروز إضافہ ہور ہائے۔ جب تک نظام اقتدار (لیمنی حزب اقتدار وحزب اختلاف ) میں شامل تمام ذیتے داران خلوم نیت سے یک موہوکر إس مسئلے کاحل نہیں نکالیں گے اور اپنے اپنے زیرِ انز حکومتوں کو یابندنہیں کریں گے ،تو اِس مسئلے کی سینی اور شِندت میں إضافہ ہی ہوتارہے گا۔سیاستدان تو ایک دوسرے کولعن طعن كركے اور نا كاميوں اور نامراديوں كامليد ايك دوسرے ير ڈال كراين نفساني تسكين كا انتظام کرکیں گے،مگر ملک وقوم کا کیا ہے گا؟،اِس کے بارے میں سب کوسو چنا جا ہے۔ یہ بھی تحقیق ہونی جاہیے کہ مثلاً KESC کو پرائیوٹائز کرتے وقت بکل کے سامان سمیت اسٹاک کیا تھا اور آج کیاہے، اس ادارے کے مالکان نے بہاں کے وسائل ہی باہر منتقل کے ہیں یاباہرسے بچھ دسائل لاکرسٹم کوتر تی دی ہے؟ ہمیں توبیجی بتایا گیاہے کہ جہال جہاں تا نے کی تاریں (Copper Wire) بجلی کی ترسیل کے نظام میں پہلے سے تھیں ، أنبيس أتاركر أن كي جكه المونيم كي تاريس وال دي گئي بين للندابيجي ديكهنا جاہيے كه اداروں کی پرائیوٹائزیش لوٹ مار کے لیے ہوتی ہے یا نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ البذا استرضروری ہے کہ اداروں کی پرائیوٹائزیش سے پہلے آئینی اور قانونی ماہرین ے ان سے معاہدے کی دستاویز (Contract Deed) تیار کروائی جائے اور اُس میں توی ولکی مفادات کے شخفط کواو لین ترجیح دی جائے ،ورنہ جیسا کہ انٹر بیشنل یاور پر جیکٹس ک' Deal 'کے وقت ہے تدبیری اور عجلت سے کام لیا گیا، وہ بعد میں ملک کے لیے

201*0 کۋېر* 2013ء



# امريكامردهباد

جی ہاں!''امریکا مردہ باد''، یہ ہماری قومی اور ملکی سیاست کا سب سے قیمتی اور اثر آفرین نعره (Slogan) ہے اور اگر اس میں ''انڈیا مردہ باذ' اور'' اسرائیل مردہ باذ' کو بطورِ اجزائے ترکیبی (Ingredients) شامل کردیا جائے ، توبید دوآتشہ بلکہ سہ آتشہ ہو جاتاہے۔ بہی نعرہ ہمارے ہر در دکی دواہے، ہر زہر کا تریاق ہے اور ہر مرض کے لیے اکسیر ہے۔انتخابی سیاست میں تو رید کارآ مد ثابت نہیں ہوا، لیکن احتجاجی سیاست میں اس کی اثر آ فرین سے کوئی مردِ دانا اختلاف نہیں کرسکتا۔ یہ ہماری سیاسی جبِلّت کا حصداور فطرتِ ثانیہ بن چکاہے۔لیکن اس کامنفی اثر ہمارے قومی مزاج اور سیاس ص (Political Sense) پر میر مرتب ہوتا ہے کہ ہماری ہرنا کامی، بے تدبیری، بے ہمتی، سیاسی عدم استحکام، معاشی زبول حالی، معاشرتی نا آسودگی اور دینی وملی بے حمیتی، بے امنی وفساد اور بدعنوانی کا ذ تے دار امریکا ہے۔اس طرح لاشعوری طور پرہم اینے آپ کواین دین ،ملی ، تو می اورملکی ذے دار بول سے بری الذمتہ بھے ہیں، کیونکہ ہم اپنی تمام ترنا کامیوں کا ملبہ کسی اور کے سرڈ ال کر فارغ ہوجائے ہیں۔

مسیں بیجان لینا چاہیے کہ ہمارے دین ، ملی ، تو می اور ملکی مفادات کا شحفظ ہماری اپنی ذے داری ہے نہ کہ کسی اور کی۔ امریکا یا دنیا کی کسی استعاری طافت نے یا کستانی مفادات کوبھی بھی ایختر جیمی ایجنڈے میں شامل نہیں کیا۔ جب ہم اپنی کامیابیوں کا کریڈے خود لیتے ہیں، تو اپنی نا کامیوں کی ذہے داری بھی قبول کرنی ہوگی۔اس میں کوئی شک نہیں کہ

ريده عمرانون كومستد افتدار ي معزول كرناء بيرجادا كام ب- اور عم آكرال يل ر باد کے بختائ بحوتے ہیں۔ لیکن اپنے لیندیدہ حکمرانوں کومسند افتدار پر بٹھانا اور مء حتة مين الويديماري ناكاي سيمسك اوركوكو سنة ملامت كريني العن طعن كالبرف معمران اینافتدار کے صول یا اس کے تحفظ کے لیمغری استعاری فوتوں ک نے سے نفسانی شکیس تول سکتی ہے میکن این ناکامیوں کااز الدنیں ہو مکتا۔

ى يىل ئىس آئے اور ميرس مگيراؤ جلاؤان كاكيا دھراہے۔اى طرح ہمارے بعض كرم جمعلوم بوتائي كريجهلوكول في ال كاف عدارى قبول كى باوريكه كابيان تا ت ، مدادی ، غیر سلمول کی عبادت گا بهون اور بازارون میں بے صورلوگوں (جن دل کی ممانیت کے لیے اس دسل کا مہارا لیے میں کدامر بکا یا انڈیا کے ایجنٹ ہماری مریکا دسی میں یا کستان کی دفاعی اور سویلین تنصیبات کونشانه بناتے ہیں۔ مساجد، مندئی جلوس نکالے بیں اور جگرابی ہی جی یاقوی آبلاک کوآگ کی کا کاری کے بیں اور جگر ماری امریکا دین کے اظہار کے طریقے جی بجیب میں، ہم امریکا اور مغرب کے رد، توریس، بوز ھے، بیچے سب شامل ہوتے میں) کونتانہ بنایاجا تا ہے۔ میڈیا کے

مانغانستان بس امريكا كوشست يوكن ب يكن يهاري في كالمورج كن طوع يوكامان ورند المحرف السطرى كانتست الاوتى كود سيائيل كري سطرى مادوى مين حاصل كرنا بموقات قانون كي حمراني قائم كرني بموكى مكريش كناسور يرفيات بال مين بم ايناد من قراردية بين مان برافصار تم كرنا بمؤلادر خود كفالت كامزل كوكم ازلم بن يمين امريكا سيت الشيخ الفين كا ساز تون كونا كام بنان كے سے است آپ كو كرنا بحوگا اورا بين صفول يس در آنے والے ايجنوں کوتلاش کرنا بحوگا محود کوطا فتورينا نابوگا ادرائیان دروحان توت کے ماتھ ماتھ جدید مائنس ادر ٹینالو جی بیں ان کے بقابل آنا ميه مادسے الفين الحقام لكا كى كارستان ب كاكسى كو پتائبيں ہے۔الله تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہدایت دی ہے:

"اورتم وشمن سے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق حربی طاقت تیارر کھواور بندھے ہوئے گھوڑے کہ تمان کے ذریعے الله کے وشمنوں اور اپنے وشمنوں کو مرعوب کرواور ان کے سواد وسرے وشمنوں کو بھی ، جنہیں تم نہیں جانے ، الله انہیں جانتا ہے'۔ (انفال:60) اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست کو ہمیشہ وشمن سے مقابلے کے لیے مستعداور بس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست کو ہمیشہ وشمن سے مقابلے کے لیے مستعداور چوکنار ہنا چاہیے، جسے جدید فوجی اصطلاح میں "Red Alert" اور "High Alert" اور تم ہوئے تاکیدا کہا جاتا ہے۔ اور رسول الله میں تاکیدا ہے منبر پر اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تاکیدا تین بار فرمایا: سنو! قوت یقیناً "زیم" (یعنی تیراندازی یا بھینکنی کی صلاحیت) ہے اور آئ کیل اس کی جدید ترین شکل گائیڈ ڈ میز اکل ہے، جو کیپیوٹر اکر ڈ طریقے سے اپنے ہدف کونشانہ باتا ہے۔

رسول الله ما فالله ما فالله من فرمن کے مقابل الله تعالیٰ سے گرگر اکر وعائیں بھی فرمائیں اور الله ما فل کے اندرا فرادی قوت اور سامان حرب اور حربی استعداد کا بھی اہتمام فرما یا۔ لہذا دعمن کے عزائم کی موت مسلمان کی اپنی طاقت میں ہے اور خود کو طاقتور بنانا ہی دشمن کی کمزوری ہے اور یہ گوہر مقصود محض نعروں سے حاصل نہیں ہوگا بلکہ جُہدِ مسلمان سعی پیم اور مسلمانوں کی عزیمت واستقامت اور نا قابل شکست اتحاد سے حاصل ہوگا۔ اب یہ ہم فریق معاملہ کی المیت اور استعداد پر مخصر ہے کہ وہ فریق خالف کی ضرورت یا مجودی کو فریق معاملہ کی المیت اور استعداد پر مخصر ہے کہ وہ فریق خالف کی ضرورت یا مجودی کو المیت میں کس طرح استعال کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، یعنی سیاست و ہائت، ہوشیاری اور سودابازی کی مہارت کا نام ہے۔ اور قرآن معاد آیات میں یہ واضح پیغام و یا گیا ہے کہ جب اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ مفادات ومعاملات کا نگرا کہ وگا ، تو ساراعا آم کفر ملت واحدہ بن جائے گا۔ مفادات ومعاملات کا نگرا کہ وگا ، تو ساراعا آم کفر ملت واحدہ بن جائے گا۔

جیھے ہیں اور پھر مایوں ہوکر کہتے ہیں کہ امر ایکا ہم سے بے وفائی کررہا ہے، ہماری قربانیوں کی قدر دانی نہیں ہورہی اور ہماری خدمات کا صلیہ بین اپنی اپنی خرورت، مجدوری اور قومی کے تعلقات، مفادات پر بنی ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی خرورت، مجدوری اور قومی مقاصد کے تابع ہوتا ہے۔ ایک طرح سے یہ خالص کاروباری معاملات ہیں، ان بیس دائی دوئی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ امر ایکا کے خلاف جنگ میں چین، ویت نام کا دوست اور ہر طرح کی ساہی، اخلاقی، مالی اور فوجی مدد کرنے والا ساتھی تھا، لیکن ویت نام کی آزادی ہر طرح کی ساہی، اخلاقی، مالی اور فوجی مدد کرنے والا ساتھی تھا، لیکن ویت نام کی آزادی کے بعد دونوں کے مفادات فکر اگئے اور ان میں مختر سرحدی جنگ بھی ہوئی۔ جب مفادات تبدیل ہوگئے۔ تو دوئی قرص میں بدل گئی۔

پی جمیں علامہ محداقبال رحمہ الله کے در دول کو پلے باندھ لینا چاہیے اور متاع کارواں
کے لئے جانے اور چھن جانے کی ذینے داری خود قبول کر کے اور اپنے اندراحساس زیاں
پیدا کر کے اپنی سا اُق و نہضت اور اِحیاء (Renaissance) کا سامان کرنا چاہیے۔
ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ بچے بولیں اور قوم کے سامنے تمام حقائی اپنی اصل صورت میں
ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ بچے بولیں اور قوم کے سامنے تمام حقائی اپنی اصل صورت میں
بیان کریں اور اجتماعی دائش سے کام لیتے ہوئے اِحیا کا متفقہ اور طویل المدت ایجنڈ ا
بر تیب دیں، جس میں فوری نوعیت کے اقدامات اور طویل المدت منصوبوں کی فہرست
الگ الگ ہو علامہ اقبال ہی کا فرمان ہے۔

معمار حرم باز به تعمیر حر م خیر از خواب گرال خیز، ازخواب گرال خیز

ہماری کوتاہ اندلیتی کا حال ہے ہے کہ اٹھارہویں آئینی ترمیم کی ساری کارروائی پس پردہ ہوتی رہی ہوتا ہے۔ کہ اٹھارہویں آئینی ترمیم کی ساری کارروائی پس پردہ ہوتی رہی بحث ہوئی ،اس کی تفصیلات توم کے سامنے ہیں آئیں اور پھرتوم نے دیکھا کہ دو تین دن میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ایک سوایک آئینی ترامیم محض نشاست و برخاست کی مشق کرتے ہوئے منظور کرلی گئیں ،اراکین کی حمایت و مخالفت میں

تقسیم (Division) محض ایک آئین مشق تھی۔ کسی نے کوئی بحث نہیں کی، ترامیم کی مشت تھی۔ کسی وقع پراراکین ہے اظہارِ خیال ہی نہیں کیا، ایسا لگتا تھا کہ اراکین ہمبلی اپنی اپنی اپنی سیاسی جاعتوں کے قائدین کے مزارعین ہیں اوران کا فرض محض ہاں یا ناں کرنا ہے۔ سوہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بیسب کچھ ہماری اجتاعی دانش کا مظہر ہے۔ جمہوری دنیا میں مجود تو کی ترامیم کوشا کع کیا جاتا ہے تا کہ ان پرقومی سطح پر بحث و تمحیص ہو، آئین وقانونی ماہرین ان پراظہارِ رائے کریں اور پھر پارلیمنٹ کی اجتاعی دانش بروئے کارآئے اور قابلِ عمل اور قابلِ ماسب قابلِ اعتماد دستوری نظام وضع ہو۔ اس وقت آئینی صورت حال ہے ہے کہ تعلیمی نصاب قابلِ اعتماد دستوری نظام وضع ہو۔ اس وقت آئینی صورت حال ہے ہے کہ تعلیمی نصاب کے ذریعے ہی نئی سل میں قومی ولی شعور اُجاگر کیا جاتا ہے۔

الیش کمیش کی تشکیل اور تو می احتساب بورو کے چیر مین کے تقرر کے وقت ان ترامیم کی کروری سامنے آگی اور چیف الیش کمشز کے تقرر کے وقت تو فریقین نے اس کا اعتراف بھی کرلیا کر تعطل (Deadlock) کا دستور میں کوئی طل نہیں ہے۔ چنا نچ قوم کو جو نگران وزیر اعظم ملا، وہ ہماری پارلیمنٹ کی اجتماعی دائش کا شاہ کار تھا اور ان کا نام نشانِ عبرت کے طور پر تو می عجائب گھر کی زینت ہونا چاہیے۔ اس ترمیم کا مقصد شاید بی تھا کہ ایک غیرجانبدار ،مضبوط توت فیصلہ اور انظامی صلاحیت کے حامل غیرجانبدار شخص کا تقرر ہو، جواپنے آپ کو صرف آئین وقانون کا پابند سمجھا در اس کا انتخابی میدانِ کارزار میں شامل ہو، جواپنے آپ کو صرف آئین وقانون کا پابند سمجھا در اس کا انتخابی میدانِ کارزار میں شامل ہما کہ اور اعتبار مجروح نہ ہو لیکن ایسا الکل نہ ہوا، بچھ بھی صورت حال تو می انتخابات کی میں اور حال ہی میں نیشنل فیٹا رجسٹریشن اتھارٹی (NADRA) نے قومی اسمبلی کے دو حلقوں کی جو چھان میں کی ، تو چیران کن نتائے سامنے آئے ہیں۔ اس صورت حال میں عمران خان کا بیہ مطالبہ درست معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم آئیدہ تو می انتخابات کے لیے کوئی عمران خان کا بیہ مطالبہ درست معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم آئیدہ تو می انتخابات کے لیے کوئی عران خان کا بیہ مطالبہ درست معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم آئیدہ تو می انتخابات کے لیے کوئی

قابلِ على اور قابلِ اعتبار طریقه کار (Mechanism) وضع کیا جائے اور اس کا تجرباتی اغاز عنقریب منعقد ہونے والے مقامی حکومتوں (Local Governments) سے کیا جاسکتا ہے۔ یہ بات عیاں ہوگئ کہ اگر چہ آئین وقانونی طریقه کار کے اعتبار سے ہمارا نظام انتخاب آئیڈیل نہیں تو بہتر ضرور ہے، لیکن جب کسی مقام پر پورے کا بورا حلقہ یا پولنگ اشیشن یرغمال ہوجائے ، تو پھر سارے قاعدے اور ضابطے اور آئینی وقانونی نظام محض نمائش (Show Piece) بن کررہ جاتے ہیں۔

25اكتوبر2013ء



# توشط واعتدال

اسلام توسُط اوراعتدال کا دین ہے، افراط وتفریط اورغُلُوّ ہے پاک ہے۔' نغُلُوّ' کے معنی بیں: ''اظهارِ عقیدت میں حد ہے تجاوز کرنا''۔ بیداہلِ کتاب کاشِعار تھا۔ارشادِ باری

" اے اہلِ کتاب! تم اینے دین میں حدیے تجاوز نہ کرواور الله تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صرف حق (اور سے ) کہو، سے عیسیٰ بن مریم توصرف الله کارسول ہے اور اس کا کلمہ ہے،جس کواس نے مریم کی طرف القا کیا اور اس کی طرف سے روح ہے، پس الله اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤاور (بیہ) نہ کہو کہ (معبود) تین ہیں، (الیمی بات کہنے سے) باز رہو، بیتمہارے لیے بہتر ہے،صرف الله ہی اکیلامعبود ہے، وہ اس سے یاک ہے کہ اس کی كونى اولا دمو ' \_ (النساء: 171)

الله تعالی نے عبیلی ملالتا کو نبی بنایا اور اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر ظاہری اسباب سے ماوراء انہیں کلمہ دوکن ' بعنی امرِ تکوین سے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید کی رُوسے حضرت عيسى ملايس خودفر ماتے ہيں: "بے شک ميں الله كابنده ہوں ،اس نے مجھے كتاب دى اور مجھے نی بنایا اور اس نے مجھے برکت والا بنایا،خواہ میں کہیں بھی ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زكوة كاتكم دياية '\_(مريم:31-30)

'' اور يهود نے كہا: عزير ( ملايلان ) الله كا بيٹا ہے اور نصاريٰ نے كہا: سے الله كا بيٹا ہے، بيه ان کی خودساختہ یا تیں ہیں'۔ (توبہ:30) یعنی یمبود ونصاری دونوں مذاہب کے مانے والوں نے غلّق کیا، حدسے تجاوز کیا اور نی جواللہ کا بندہ خاص ہوتا ہے، اُس کی امتیازی شان کود کیھراسے الله کا بنیا قرار دے دیا۔ یمود نے تفریط سے کام لیا اور نہ صرف عیسی ملائلہ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ ان کی عفیفہ (Pious) اور پارسا والدہ ماجدہ حضرت مریم پرتہمت بھی لگائی۔ اسلام نے اس کیے توسط واعتدال کا تحکم دیا۔ ارشا درسول من شاکھیے ہے:

"میری شان میں مبالغدا رائی نہ کرو، جیسا کہ نصاری نے (مسیح) ابن مریم کے بارے میں کی، میں صرف اور صرف الله نعالی کا بندہ خاص ہوں، سوتم میرے بارے میں بیہو: الله کا بندہ اور اس کا رسول"۔ (بخاری: 3445)

اورای لیے کہا گیا کہ:

ادب گاہیست زیر آسال ازعرش نازک تر نفس مم کردہ می آید جنید وبایزید ایس جا

لینی اس آسان کی حیت تلے بارگاہ مصطفوی سائٹ آلیج سب سے نازک مقام ادب ہے کہ جنید و بایز بیر نجر و انکسار بن کر اس کے مجتبد و بایز بید جیسے اولیائے کا ملین بھی اپنی اُنا کو فنا کر کے اور پیکر نجر و انکسار بن کر اس بارگاہ میں آتے ہیں اور کہا گیا۔

ع: باخداد بوانه باش وبالمحد بوشيار

یعن اظہار بندگی میں الله تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دیوانگی اختیار کروکہ اس ک ذات کو جتنا بھی بلند ترین کہوگے اور مانو گے، وہ اس سے بھی بلند ترین ہے۔ لیکن ذات محمد التفایل کے بارے میں ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ ساٹھایل کو آپ کے مقام سے اتنا نہ بڑھا یا جائے کہ مقام اُلوہ تیت سے جا ملے اور نہ اتنا گراؤ کہ ساری نیکیاں برباد ہوجا نمیں اور نعمت ایمان سے محروم ہوجاؤ۔ رسول الله ماٹھایل کے اپنے مزارِج مبارک میں بھی بھی اعتدال تھا۔ طویل نماز پڑھنا اور طویل قراءت کرنا شریعت کی نظر میں پندیدہ کل ہے۔ لیکن ایک روتے ہوئے بچکی ماں کی بےقراری کے پیش نظر آپ ساٹھایل کے ا اپنی پسندیدہ خواہش کے باوجود نماز کو مخضر کردیا کرتے تھے۔ار شادِ نبوی میں شالی ہے:

(۱): ''میں (بعض اوقات) نماز (باجماعت) کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور طویل نماز پڑھنا چاہتا ہوں کہ اچا نک میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں صرف اس سبب سے اپنی نماز کو مخضر کردیتا ہوں کہ ہیں (بچکارونا) اس کی ماں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو'۔ (بخاری: 707) واضح رہے کہ عہدِ رسالت مآب میں شائی آیے ہمیں خوا تین بھی باجماعت نماز پڑھتی تھیں اور شاید جھوٹے بچوں کو مسجد نبوی کے قریب تر شاید جھوٹے بچوں کو مسجد نبوی کے قریب تر ہوتے ہیں۔

اسی طرح آپ سال تھا آپہا ہے فرمایا:

(۲): ''جبتم میں سے کوئی جماعت میں لوگوں کی امامت کرے ، تو وہ (بہت طویل نماز نہ پڑھائے بلکہ) نماز کو مختفر کرے ، کیونکہ جماعت میں شامل لوگوں میں پچھ کمزور ہوتے ہیں ، پڑھائے بلکہ ) نماز کو مختفر کر ہے ، کیونکہ جماعت میں شامل لوگوں میں پچھ کمزور کی یا بیمار کی وجہ سے طویل نماز کی مشقت برداشت نہیں کر سکتے ) اور جبتم میں سے کوئی این انفراد کی نماز پڑھ رہا ہو، تو (اپنے ذوق اور استطاعت کے مطابق ) جتنی چاہے طویل نماز بڑھ رہا ہو، تو (اپنے ذوق اور استطاعت کے مطابق ) جتنی چاہے طویل نماز بڑھے'۔ (بخاری: 703)

(۳) ابومسعود بیان کرتے ہیں کہ: ''ایک شخص نے عرض کی: یارسول الله صلی الله علیک وسلم!

میں فلال شخص کی وجہ سے جو (امامت کرتا ہے اور) طویل نماز پڑھا تا ہے، فجر کی نماز سے

رہ جاتا ہوں۔ تو میں نے اس دن کی طرح رسول الله صلاح الله صلاح کے دوران اتن شدید
غضب کی کیفیت میں بھی نہیں دیکھا یا آپ صلاح الله صلاح الله علی ایم میں سے بچھلوگ ایسے
غضب کی کیفیت میں بھی نہیں دیکھا یا آپ صلاح الله الله علی ایم میں سے جو شخص نماز میں

بیں جولوگوں کو (دین اور عبادت سے) متنظر کرتے ہیں، سوتم میں سے جو شخص نماز میں
لوگوں کی امامت کرے، تو وہ نماز میں اختصار سے کام لے، کیونکہ مقتدیوں میں کمزوراور
بور سے بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جنہیں کوئی حاجت در پیش ہوتی۔
بور سے بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جنہیں کوئی حاجت در پیش ہوتی۔
سے '۔ (بخاری: 702)

ای طرح اسلام نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں توسط اور اعتدال کی تعلیم دی ہے، الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور (الله تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں) جوخرج کرتے وقت نہ توفضول خرجی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں اور ان کاشِعار (ان دونوں انہاؤں) کے درمیان میانہ روی کا ہوتا ہے'۔ (الفرقان: 67)

اور بهي بات رسول الله صلى تفايير في ماكى:

(۱)''خرج کرنے میں میانہ روی آ دھی معیشت ہے ( یعنی معیشت کی آ دھی مشکل خرج میں توازن سے آسان ہوجاتی ہے )'۔ (اعجم الاوسط للطبر انی:6744)

(۲) جس نے (خرج کرنے میں) میانہ روی کو اپناشِعار بنایا، وہ بھی اِ فلاس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ (امجم الکبیرللطبر انی)

جال ڈھال، رویتے اور گفتار کے بارے میں اپنے بیٹے کے لیے حضرت لقمان کی حکیمانہ صیحتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"اور (ازراہِ تکبر) لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرہ اور زمین میں اِتراتے ہوئے نہ چلوہ بے شک الله کسی اکر نے والے متکبرکو پندئیس فرما تا اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرداور اپنی آواز کو ذرا نیجی رکھو، بے شک سب سے بُری آواز گدھے کی آواز ہے'۔ (لقمان: 19-18) اپنی آواز کو ذرا نیجی رکھو، بے شک سب سے بُری آواز گدھے کی آواز ہے '۔ (لقمان: 19-18) امام محمد بن محمد شافعی غزالی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ''إحیاء علوم الدین'' میں نفسِ انسانی کے اخلاقی واعتقادی عوارض پرطویل فلسفیانہ بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نفسِ انسانی میں قدرت نے چارملکات وربعت کے ہیں:

- (۱) سَبُعِیَّتُ (Predacity)،اہے ہم غضبانی قوت اور درندگی ہے بھی تعبیر کرسکتے ہیں۔
  (۲) بھینییَّتُ (حیوانیت Animality)، اسے ہم جنسی آوارگی سے بھی تعبیر کرسکتے
  ہیں یعنی جنسی خواہش کی تکمیل کا وہ جذبہ جو حدود و قیود کا یا بند نہ ہوا ور حلال وحرام کی تمیز
  سے ماور اہو۔
- (٣) شَيْطَنَتْ يا إبْلِيْسِيَتْ، الى معمرادانسان كاندرابليسى جبلت جوفق اور خير كى مر

بات كور دكر في اورجس مين سركشي اورتم ومور

(۷) مَلکُونِیَت یا رَبَّانِیَّت، اس ہے مراد انسانی نفس کی وہ پاکیزہ استعداد جوخیر کے ہر پیغام کوقبول کرتی ہے اور اس پر عمل کے لیے آمادہ کرتی ہے، بینی وہ خصلتِ انسانی جو فرشتوں سے مشابہ ہو۔

امام غزالی لکھتے ہیں کہ:

''انسانیت کا جوہرِ کمال نفسانیت کی سبعی ، بیمی اور ابلیسی جِنبلّت اور استعداد کو قابو میں الاکرشر بعت کے تابع کر دیناہے،انسانیت کا یہی وہ اُرفع مقام ہے کہ بقول کیے: لاکرشر بعت کے تابع کر دیناہے،انسانیت کا یہی وہ اُرفع مقام ہے کہ بقول کیے: ع:فرشتوں کوبھی میسرنہیں انسال ہونا

اور یمی مقام انسانیت و آدمیت ہے کہ الله تعالیٰ نے انسان کوز مین پراین خلافت کے اعزاز مسے نواز ااور مبحودِ ملائک بنایا۔انسانی جبلت کی محصلتیں دوانتہا وں کے درمیان جب توازن کواختیار کرتی ہیں،تو بنی آ دم شرف وتکریم کے مرتبے کو پالیتا ہے،مثلاً انفاق کی ایک انتہااسراف وتبذیرہے، یعنی فضول خرچی کرنااور شریعت نے جہاں منع کیاہے وہال خرج کرنا اور دوسری انتها بخل ہے اور ان دونوں کے درمیان اعتدال کی راہ سخاوت اور ساحت ہے۔ ای طرح غضبانی قوت کی ایک انتها تَهُوُّ ر(غضب سے مغلوب ہوکر تمام حدود کو پار کر لینا /To become rash) ہے اور دوسری انتہا جین (بردی/Cowardice) ہے اور ان دونوں کے درمیان اعتدال شجاعت ہے،علیٰ بلذ القیاس۔الغرض عقائد، عبادات، معاملات ، اخلا قیات اور آ داب ہر چیز میں اسلام توسّط ، توازُن اور اعتدال کو پسند کرتا ہے اور ان کی ضدافراط وتفریط اور غُلُو ہے، جے آج کل Extremism یا Excessiveness کہا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے ان اصطلاحات کو نفرت کی علامت کے طور پر استعال کیا جاتا ہے،الہٰدا مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو حدودِ شریعت کا یابند بنا تنین ،اسوۂ رسول متا تالیج سے ہے کر دین میں خیر کااور کوئی راستہ نہیں ہے۔ 127 كۆر 2013ء 

## خطابت كى شعلە نوانى

ہمارے ہاں جب محرم الحرام کا مہینا آتا ہے تو حکومت کی طرف سے ایک لگا بندھا روای نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ فلال فلال علاء ، خطباء اور ذاکرین اس مہینے میں فلال شہر میں داخل نہیں ہوسکتے ۔ یہ کیول ہوتا ہے؟ ، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زبا نیں اچا نک آتش بدامال ہوجاتی ہیں ، ہمارے لب و لہج میں زہر آلود تلوار کی کا ان آجاتی ہے ، ہم نفر توں اور عصبیتوں کی فصل اُگاتے ہیں اور مسلمانوں کوایک دوسرے کے قریب لانے کے بجائے بہم دست ہگریاں کردیے ہیں اور اب توحق و باطل کے فیصلے دلیل واستدلال کے بجائے بہم دست ہگریاں کردیے ہیں اور اب توحق و باطل کے فیصلے دلیل واستدلال کے بجائے خرکی نوک اور کلاشکوف کی گولی سے ہونے لگے ہیں۔

سوال یہ بیداہوتا ہے کہ کیا یہ سب پھھناگزیرہے؟۔ائمہ کہاراوراہل بیت اطہاری
تعریف سے تو ہرمسلمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔رسول الله می شایج کی ذات مبارک کے
ساتھ کی بھی چیز کوادنی نسبت حاصل ہوجائے ،تو وہ ہماری عقیدتوں کا مرکز بن جاتی ہے۔
پی جن مقد س شخصیات کورسول الله می شایج نے اپنے وجود کا حصہ قرار دیا ہے اور جن کی
محبت کوا بی مجب کا لازی تقاضا قرار دیا ہے، اُن کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں
احترام واکرام اور عقیدت و محبت کے سواکوئی اور چیز جگہ پاہی نہیں سکتی ، محبت رسول
عین ایمان ہے اور رسول الله می شایج کی محبت اور ان مقد س شخصیات سے نفرت ایک دل میں
عین ایمان ہے اور رسول الله می شاید کی محبت اور ان مقد س شخصیات سے نفرت ایک دل میں
محمن نہیں ہو سکتیں لیکن جب طزو تعریض اور تورید (Double Entender, Hint)

مجروح کریں ،توکوئی ہماری بات کیوں سے گا اور کسی کے دل میں ہمارے لیے گئجائش کیسے پیدا ہوگی۔ جب دین مشن کے بجائے معاش بن جائے ،تو پھر ہمارے الیکٹرونک میڈیا کی طرح ریٹنگ ہماری مجبوری بن جاتی ہے۔

اس طرح اگر مخصوص ذوق کے حامل سامعین سے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے پر شخسین مطلوب ہو، تو پھر ڈرائیونگ سیٹ پر خطیب نہیں رہے گا بلکہ لگام سامعین کے ہاتھ میں ہوگی اور خطیب اپنی ریٹنگ کی شرح کو قائم رکھنے کے لیے ان کی دادو تحسین کو اپنی ترجیح اوّل سمجھے گا۔ اس سے پچھلوگوں کی نفسانی تسکین تو یقینا ہوجائے گی ، مگر معاشرے میں بڑے بیانے پر نفرت کی فضا پیدا ہوگی ۔ تو کیا ایساممکن نہیں کہ الیکٹرونک میڈیا پر اور بڑے موامی اجتماعات میں خطابات کے لیے خطبائے کرام خود ہی اپنے لیے کم از کم معیار اَ خلاق وضع کریں اور خود کو اس کا یا بند بنا کیں۔

اس زمین حقیقت سے سی کو انکارنہیں کہ ہمارے ہاں مسالک و مکائی فکر کے پچھ تفردات اور انتیازات ہیں اور کسی انتظامی تدبیر یا سرکاری حکم نامے یا خوبصورت خواہش سے بیک جنہش قلم ان سب باتوں کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن طرز خطاب اور اندازیان میں اعتدال اور میاندروی کو اپنانا یقینا ممکن ہے اور یہ عہدِ حاضر کا ایک ناگزیز تقاضا بھی میں اعتدال اور میاندروی کو اپنانا یقینا ممکن ہے اور یہ عہدِ حاضر کا ایک ناگزیز تقاضا بھی ہے۔ مسلکی تفردات کے بیان کے لیے بہترین مقام کلاس روم یا چہار دیواری کے اندر مجالس درس ووعظ کا انعقاد ہے۔ اس کے لیے جوامی اجتماعات اور الیکٹرونک میڈیا مناسب مقامات نہیں ہیں۔ الیکٹرونک میڈیا کو بھی پابند کیا جائے یا وہ خودرضا کا رانہ طور پر یہ پابندی مقامات نہیں ہیں۔ الیکٹرونک میڈیا و انتخام سے خطابات کو ایڈٹ کر کے نشر کریں۔ میلی ویژن پروڈکش میں ڈائریکٹر اور Pre Review کا شعبہ بھی ای کے قائم کیا جا تا ہے۔ ٹیلی ویژن چینلز کی مسابقت سے بھی مسائل پیدا ہور ہے ہیں کہ موضوعات کم ہیں اور مقابلہ سخت، چنا نچہ یہ سو ہے سبھے بغیر کہ نیوز چینلز کو گھر کے تمام افراد (باب بیٹا، مان بیٹی، مقابلہ سخت، چنا نچہ یہ سو ہے سبھے بغیر کہ نیوز چینلز کو گھر کے تمام افراد (باب بیٹا، مان بیٹی، مقابلہ سخت، چنا نچہ یہ سو ہے سبھے بغیر کہ نیوز چینلز کو گھر کے تمام افراد (باب بیٹا، مان بیٹی، مقابلہ سخت، چنا نچہ یہ سو ہے سبھے بغیر کہ نیوز چینلز کو گھر کے تمام افراد (باب بیٹا، مان بیٹی، کا میک رور میں اس کی خواجوں کی مقابلہ سخت، چنا نچہ یہ سو بے سبھے بغیر کہ نیوز چینلز کو گھر کے تمام افراد (باب بیٹا، مان بیٹی، مقابلہ سخت، چنا نچہ یہ میں اسکھے بیں کا می میں اسکھے بیں، ان بیس متعداور حلالہ پر مناظر ہے۔

کرائے جاتے ہیں اور اس کارِخیر کے لیے علائے کرام بھی دستیاب ہوجاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہاجا تا ہے کہ بیٹییاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں ،تو کیا کوئی باو قارشخص ابنی بیٹی یا بہن کے لیے ان چیزوں کا تصور کر کے خوشی محسوں کرے گا؟۔

سفر معراج کے موقع پر رسول الله من شاہر کو عالم برزخ کے مشاہدات کرائے گئے،
ان میں سے ایک بیر تھا کہ آپ من شاہر کی گر را یک ایسی قوم سے ہوا، جن کی زبانیں اور
ہونٹ آگ کے انگاروں سے کائے جارہے تھے اور فور آئی وہ صحیح ہوجاتے ،اس طرح ان
کے ساتھ یم ل ایک عذاب کی صورت میں مسلسل دہرایا جارہا تھا۔ آپ من شاہر کے بوچھا:
یہ کون لوگ ہیں؟ ، تو جریلِ امین نے بتایا کہ بیآپ کی امت کے فتنہ پر ور خطیب ہیں۔ اس
سیاق وسیاق میں کیا میہ مناسب نہیں کہ ہم ذات رسالت مآب من شاہر کے اور
آپ من شاہر ہے انداز خطابت کو اپناشے عار بنائیں۔

الله تعالی نے رسول الله می خات مبازکہ، آپ کے اقوال وافعال اور الله می خات مبازکہ، آپ کے اقوال وافعال اور اخوال مبازکہ ہوں کے اسوہ وقدوہ بمونہ عمل اور 'Role Model' قرار دیا ہے تاکہ ہم ان کی اتباع کر کے اپنی نجات کا سامان کریں۔ آپ کا انداز گفتار انتہائی سہل، متوازن، اثر آفریں اور دل و د ماغ میں اُتر جانے والاتھا، جس کے نتیج میں صحابہ کرام والی بی کی زندگیوں میں افقال بریا ہوجا تا تھا۔ حدیث یاک میں ہے:

'' رسول الله سان الل

ایک روایت میں ہے کہ آپ سائٹ آلیہ اس طرح تھمراؤ کے ساتھ بات کرتے کہ اگرکوئی سنے والا آپ سائٹ آلیہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو گنا چاہتا تو گن سکتا تھا۔
اسی طرح کلام ربانی قرآن مجید کا انداز بیان بھی خطائی (Oraterical) ہے۔ اور قرآن کے انداز خطاب میں تا نیر کا عالم یہ قعا کہ قریش مکہ لوگوں کو قرآن اور صاحب قرآن کے انداز خطاب میں تا نیر کا عالم یہ قعا کہ قریش مکہ لوگوں کو آپ سائٹ آلیہ ہے وور رکھنے کے لیے کہتے کہ ان کے قریب نہ جاؤہ یہ تو کائن

(Soothsayer) ہیں، ساجر ہیں اور بھی کہتے کہ بیشا عربیں۔ چنا نچہ جب طوفان نوح کے کھم جانے کے بارے بیں سورہ ہود کی آیت: 44 نازل ہوئی، جس میں الله تعالی نے فر مایا:

"اور حکم دیا گیا اے زمین! اپنے پانی کونگل لے اور اے آسان! تھم جا (اور یک لخت)

پانی زمین میں جذب ہوگیا اور حکم اللی نافذ ہوگیا اور کشتی کو ہے جودی پر جاتھ ہری'۔
علامہ محمود آلوی نے اپنی تفسیر' روح المعانی'' میں لکھا ہے:

''بیآیت شانِ اعجاز کے بلندترین مقام پر فائز ہے اور اس کے آگے عرب کے مابیہ نازخطباسرنگوں ہو گئے، فصاحت و بلاغت کے استے محاسن کا کسی کلام میں جمع ہونا انسان کی طاقت سے باہر ہے''۔

روابیت میں ہے کہ عہد بنوعباس کا ایک ملحد صبح وبلیخ ادیب ابن مقفع قرآن مجید کے مقابل ا پنا کلام پیش کرنے کے لیے نکلاء راستے میں حفظ قرآن میں مشغول بچوں کے مکتب کے پاس سے اس کا گزرہوااوراس نے بچول کو یہی آیت پڑھتے ہوئے سنا،وہ وہیں دم بخو د ہوگیااور کہا کہ سی بھی انسان کے لیے اس کلام کے مقابل کلام لا ناممکن نہیں ہے۔ ذراسوچے! کہ پانی چاروں جانب بہاڑوں کی بلندیوں کو چھور ہاہے کہ اچا نک زمین کو قادرِ مطلق کا حکم آتا ہے کہ اے زمین! اپنے یانی کونگل لے "ونگل لینا" کقے کوحلق سے اتار نے کے ل آتا ہے اور بیکام ایک کیے میں ہوجاتا ہے۔ گرایبا حکم توصرف قادر مطلق ہی جاری کرسکتا ہے کہ زمین کو علم ہوااور ایک لیے میں طوفان نوح کا سارایانی زمین نگلی کے ایعنی آن واحد میں وہ پانی زمین میں جذب ہوجائے۔عالم اسباب میں انسان اپنی تمام ترسائنسی وفنی ترقی ادر علمی وفکری صلاحیتوں اور ظاہری وسائل کے باوجود ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا ہم نے بار ہامشاہرہ نہیں کیا کہ ہمارے ہاں سیلاب کا یائی مہینوں زمین پر کھٹرار ہتاہے اور ہم بھے بھی نہیں کر باتے۔ پس ہم سب پر لازم ہے کہ رحمة للعالمین سیدنا محد رسول الله سال الله ساله جنعار خطابت اورانداز تکلم کوایینے لیے نمونهٔ <sup>عم</sup>ل اور رہنما بنا کین تا کہ نفر توں اور عصبیتوں کے عفريت كو كيلنے ميں كامياني نصيب ہو۔ وم بر 2013 م

### نبوت کے تراشے ہوئے انسانی ہیرے (پہلی قبط)

حدیثِ پاک میں ہے: ''لوگوں کی مثال کانوں (Mines) کی ہے، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، اِن (اہلِ عرب) میں سے جوزمانۂ جاہلیت میں کسی بھی انسانی خوبی کے حامل سے، وہ دین کی کامل فہم حاصل کرنے (اور مکتبِ نبوت میں تربیت پانے) کے بعد اسلام میں بھی انسانی کمالات کا مظہر ہے''۔ (منداحمہ: 10956)

رسول الله مان الله م

جوعصبیت پرقائم رہتے ہوئے مرا، وہ ہم میں سے ہیں ہے'۔ (سنن ابوداؤد:5080) صحابۂ کرام نے عرض کی: یارسول الله! ایک شخص ابنی قوم سے محبت کرتا ہے، کیا ہے بھی عصبیت ہے، آپ مان ٹالیا ہے نے فرمایا: نہیں (ابنی قوم سے محبت کرنا عصبیت نہیں ہے)، بلکہ عصبیّت بیہ ہے کہ کوئی شخص ظلم پراپنی قوم کی حمایت کریے'۔ (سنن ابن ماجہ: 3949)

یعنی حق اور باطل کی تمیز کے بغیر اپنی قوم، قبیلے، گروہ یا مکتبۂ فکر کی حمایت میں اٹھ کھٹر ہے ہونااور فساد پر آمادہ ہوجانا' معصبیّت' ہے۔الله تعالیٰ نے فرمایا:

''جب کافرول نے اپنے دلول میں تعصُّب کوجگہ دی جو جہالت (ہٹ دھرمی اور کٹ حجتی ) پر مبنی تھا''۔ (الفتح: 26) اور الله تعالیٰ نے فرمایا:

'' گناہ اور حق سے تجاوز (لیعن ظلم) میں ایک دوسرے کی مددنہ کرو۔ (المائدہ:2) اور عہدِ جاہلیت کی انہی عصبیّتوں کے بنوں کو پاش پاش کرنے کے لیے ختم المرسلین سیدنا محدرسول الله مسانی تمالیہ ہے تشریف لائے اور آپ میں تائیلی ہے نے فرمایا:

''سنو! میں جاہلیت کے تمام نسلی نسبی تفاخراور نسل درنسل جاری رہنے والے نحونی انتقام اور مالی مطالبات کواییئے قدموں تلے روندر ہاہوں۔ (سنن ابوداؤد:4536)

سونا صرف سونے کی کان سے نکلتا ہے اور ہیر ہے جواہرات کی کانوں ہی ہے نکلتے ہیں، مگر سونے کو خالص بنانے کے لیے بھٹی سے گزارا جاتا ہے اور ہیر ہے کو تراشا جاتا ہے۔ الغرض جن انسانوں میں فطری کمالات سے، کر دار کی خوبیاں تھیں، خجاعت، سخاوت، عقت (Piety)، اولوالعزمی اور نظر یے اور عقید ہے کی پختگی تھی، جب بیلوگ دار کا اسلام میں داخل ہوئے تو نبوت کی تعلیم و تربیت اور تزکیے سے اُن کی تمام انسانی خوبیاں جو بھی عداوتِ اسلام اور کفر کی جمایت کے لیے کام آتی تھیں، اب وہ حق کی سربلندی اور باطل کو منانے کے لیے کام آتی تھیں، اب وہ حق کی سربلندی اور باطل کو منانے کے لیے کام آتی تھیں، اب وہ حق کی سربلندی اور باطل کو منانے کے لیے کام آتی تھیں، اب وہ حق کی سربلندی اور باطل کو منانے کے لیے کام آتی جو ہر کے بارے میں آگی عطافر مائی تھی۔ چنا نچہ آپ من شاتی ہی عطافر مائی تھی۔ چنا نچہ آپ من شاتی ہی عطافر مائی تھی۔ چنا نچہ آپ من شاتی ہی عطافر مائی تھی۔ چنا نچہ آپ من شاتی ہی عطافر مائی تھی۔ چنا نچہ آپ من شاتی ہی عطافر مائی تھی۔ چنا نچہ آپ من شاتی ہی عطافر مائی تھی۔ چنا نچہ آپ من شاتی ہی عطافر مائی تھی۔ چنا نچہ آپ من شاتی ہی عطافر مائی تھی۔ چنا نچہ آپ من شاتی ہی عطافر مائی تھی۔ چنا نچہ آپ من شاتی ہی دعافر مائی تا کہ دعافر مائی تھی۔ چنا خپہ آپ من ان سے دعافر مائی تا کی دعافر مائی تا کہ دعافر مائی :

"اے اللہ! عمر بن خطاب یا ابوجہل بن مشام میں سے جو بچھے سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ! عمر بن خطاب یا ابوجہل بن مشام میں سے جو بچھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام قبول کرنے ہیں : حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے

ای لیے بجا طور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر وٹاٹھ مطلوب رسول اور مرادِ رسول تھے۔
پس جب حضرت عمر بن خطاب اسلام لے آئے تو آپ کے اسلام سے مُشرَّ ف ہونے کے
بعد مسلمانوں نے پہلی بار بیت الله شریف میں کھلے عام نماز پڑھی۔ ماہر ین سیرت نے بتایا
ہو کہ آپ چالیسویں مسلمان تھے اور آپ کے اسلام قبول کرنے کے موقع پر یہ آیت
نازل ہوئی:'اے نبی! آپ کوالله کافی ہے اور آپ کے پیروکار مومنوں کی یہ جماعت'۔
نازل ہوئی:'اے نبی! آپ کوالله کافی ہے اور آپ کے پیروکار مومنوں کی یہ جماعت'۔
(انفال:64)

#### مي كريم مان تلاييرم نے فرمايا:

(۱) ''اے عمر! تم جس راستے پر چلتے ہو، شیطان تمہیں دیکھ کر اینا راستہ بدل دیتا ہے' (بخاری: 3683)۔ بعنی شیطان تمہاراسا منانہیں کرسکتا۔

(۲) ''الله تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق کوجاری فرمادیا''۔ (سنن ترندی: 3682) (۳) تم میں سے پہلی اُمتوں میں ایسے (مردانِ کمال) ہوتے تھے، جن کے قلب پرالله

تعالیٰ کی طرف ہے کلمہ حق کا اِلقاء ہوتا تھا، پس اگر میری اُمت میں کوئی خوش نصیب اس

منصب کا حامل ہے، تو وہ یقیناً عمرہے۔ (صحیح مسلم:6199)

حضرت عمر کے کردار کا یہی امتیاز ان کی ہجرت کے وقت بھی نکھر کرسا سنے آیا: حضرت عبدالله بن عباس بنی متنا بیان کرتے ہیں:

'' مجھ سے حضرت علی بن ابی طالب وٹائٹھ نے کہا: میر سے علم کے مطابق مہاجرین میں سے حضرت عمر کے سواہر مخص نے جیب کر ہجرت کی ہے، حضرت عمر نے جب ہجرت کا قصد کیا تو انہوں نے تلوار لاکا کی، تیراور کمان اپنے ہاتھ میں لیے اور نیز ہ سنجال کر کعبہ کی طرف گئے۔ اس وقت قریش کی ایک جماعت صحن کعبہ میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عمر نے کعبہ کے گئے۔ اس وقت قریش کی ایک جماعت صحن کعبہ میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عمر نے کعبہ کے گئے۔ اس وقت قریش کی ایک جماعت میں کر دور کعت نماز پڑھی، پھر قریش کے ان لوگوں کی

طرف متوجہ ہوکر کہا: جو تحض یہ چاہتا ہوکہ اس پراس کی ماں روئے ،اس کے بیچے بیتیم ہوں اور اس کی بیوی بیوہ ہوجائے ،وہ اس وادی ( یعنی حدود حرم ) کے باہر آکر مجھ سے مقابلہ کرلے، حضرت علی بڑا تھے نے کہا: کسی شخص نے حضرت عمر کا پیچھا نہیں کیا اور بعض معمر لوگوں نے قریش کو سمجھا یا اور نصیحت کی ،حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مہاجرین میں سے ہمارے یاس حضرت مصعب بن عمیر آئے ، پھر حضرت ابن ام مکتوم مہاجرین میں سے ہمارے یاس حضرت مصعب بن عمیر آئے ، پھر حضرت ابن ام مکتوم (نابینا) آئے ، پھر بیس سواروں کے ساتھ حضرت عمر آئے ، پھر حضرت ابو بکر کے ساتھ رسول الله من شخالی ہو تشریف لائے '۔ (اُئٹ الغابہ ،جلد: 4، ص 59-58)

اب ذرااس پسِ منظر پرغور شیجیجس میں آفتابِ اسلام طلوع ہوا، جہاں تسلی تفاخر، خاندانی عصبیت بسل درنسل خونی انتقام کاسلسله جاری تفا،سب لوگوں کی نس نس اور رگ و ہے میں'' فخمیّۃ الجاہلیّہ'' رہی بسی تھی اور حق وباطل میں امتیاز کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ صورت حال میری کہ جب ابوجہل سے سوال ہوا کہ (محد سالیٹائیلیم) کی دعوت کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ ،تواس نے جواب دیا:''حقیقت پیرہے کہ سیادت وقیادت میں بنو عبدِ مناف (رسول الله صلَّ الله على الله صلَّ الله على على الله عنه الله مقابله رباله انهول نے دسترخوان وسیع کیا تو ہم نے بھی بڑھ چڑھ کرمقابلہ کیا،انہوں نے لوگوں کی ذیتے داری کابار اُٹھایا تو ہم بھی پیھے ندرہے، انہوں نے دادودہش کا مظاہرہ کیا تو ہم نے بھر پور مقابلہ کیا، یہال تک کہ جب ہم دونوں (بنوعبدِ مناف اور بنومخزوم)ریس کورس کے دو نامی گرامی تھوڑوں کی طرح برابر کی ٹکر کے ہو گئے ، تواجا نک انہوں نے کہا کہ ہم میں ایک نبی پیدا موگیا ہے اوراس پر آسان سے وی نازل ہوتی ہے۔اب اس میدان میں ہم کیسے مقابلہ كريں، بخدا! ہم ان يربھي ايمان نہيں لائيں كے اور بھي اس كي تصديق نہيں كريں كے، ( یعنی ایسا کرنے سے تو ہماری ناک کٹ جائے گی ، قریش میں ہماری سیادت چھن جائے گی اوران كايرچم بلند بوجائے گا)" - (سيرت ابن بشام، جلد: 1،ص: 338-337) 

ہیں۔اُن کے صاحبزادگان میں ہے حضرت مُرّ ہ،رسول الله سالٹھالیکیم کے جَدِّ اعلیٰ ہے اور اُن کے بھائی عدِی، حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند کے جَدِ اعلیٰ ہتھے۔خاندان قریش کے مختلف بُطون میں مختلف ذیلی شاخیں تھیں، جنہیں عربی زبان میں''جیل'' (Race) کہتے ہیں اور پنجابی زبان میں' ئیوت' کہتے ہیں،ان ذیلی شاخوں میں قریش کے اجتماعی تظم (Social Structure) کے مختلف مناصب موروتی طور پر چلے آرہے ہے۔''بنوعکری'' کے خاندان میں سفارت کاری منافرہ اور قبائلی تناز عات کو طے کرنے کا منصب جلا آرہا تھا، جیسے آج کل جارے قبائلی نظام میں "جرگهسٹم" ہے۔ بیمنصب جن خصوصیات کا مُتقاضى تقاءان مين نسب دانى ، فيصل اور حَكُم (Command & Controi) بننے كى استعدادا درقائدانه صلاحيت كاحامل مونالا زمي تقابه خانداني تَفاخر ميس شاعري بهي اجم عضرتها اورجسمانی استعداد بھی لازمی تھی اور حضرت عمر پراٹھندان تمام خصوصیات کے بدرجہ اُتم حامل تھے، آپ ' عُکاظ' کے سالانہ میلے میں پہلوانی میں بھی حصہ لیتے تھے اور شہسواری میں آ آ یک مہارت کاعالم بیتھا کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے پرسوار ہوتے اوراُسے قابوکر لیتے۔ حضرت عمر ین شوکی اِن خصوصیات کا تذکرہ میں نے اِس کیے کیا کہ' فاروق' (حق وباطل کی كسوئی) بننے کے لیے جو تصخصی خصوصیات اعلیٰ در ہے میں مطلوب ہوتی ہیں، وہ ان کے حامل

4 نومبر 2013ء



#### نبوت کے تراشے ہوئے انسانی ہیرے (دوسری قبط)

> یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے جس نے اساعیل کو آداب فرزندی

ایمان کے ای اعلیٰ معیار کورسول الله ملی تنایج نے اس حدیث میں بیان فرمایا: '' (اے اہلِ ایمان!) میرے صحابہ کی شان میں نازیبا کلمہ نہ کہو، اگرتم میں سے کوئی اُحدیباڑ کے برابر سونا بھی الله کی راہ میں خرج کردے، تو وہ میرے صحابہ کے دویا چار کلو

کے اجرکے برابر بھی نہیں ہوسکتا''۔ (صحیحمسلم:222)

یمی وجہ ہے کہ حضرت عمر من الله من الل

میں ہے کہ حضرت عمر رہائتی نے ایک بار رسول الله سائٹیلیا ہے عمرے کی اجازت مانگی، آپ سائٹیلیلی نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا: اے بیارے بھائی! ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک کرنااور بھلانہ دینا''۔(ترندی: 3562)

اس میں حضور صافی نیازی نے حضرت عمر کو بیار ہے'' اُخی ' (جیسے ہم اردو میں بیار سے بھیا کہتے ہیں) فرمایا، تو حضرت عمر فرماتے ہتھے کہ رسول الله مآن نیازی نے اپنی زبانِ مبارک سے میرے لیے جو بیار کا کلمہ ارشاد فرمایا ہے، یہ کلمہ مجھے پوری کا مُنات سے زیادہ عزیز ہے۔ رسول الله صافی نیازی نے فرمایا:

''بنی اسرائیل میں امورِ سیاست انبیائے کرام انجام دیتے تھے، جب ایک نبی کا وصال ہوجا تا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لیتا اور اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، (پس یہ فریصنہ سیاست) خلفاءانجام دیں گئ'۔ (بخاری:3455)

حضرت عمر فاروق بن الله دومرے خلیفہ مقرر ہوئے، آپ کی خلافت کا عرصہ تقریاً اسلام کے قدموں بیس سرگوں ہوئی اور اسلام اس عہد کی واحد سیر یا ور بن کر نمودار ہوا۔
اسلام کے قدموں بیس سرگوں ہوئیں اور اسلام اس عہد کی واحد سیر یا ور بن کر نمودار ہوا۔
عہد فاروق بیس اسلام سلطنت تقریباً پچیس لا کھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسلام سلطنت روئے زبین پرسب سے پہلی منظم ریاست کے طور پرقائم ہوئی۔ سیدالمسلین من الله الله الله تعالیٰ کی حیات ظاہری میں جاز پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، نزول قرآن کی جمیل ہو چکی تھی اور الله تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر تکمیل دین اور اِتمام نعت کا اعلان کیا جاچکا تھا اور اسلام کوانسانیت کے لیے تی اور انکارتم نبوت کے فتنوں کی سرکو بی کی جا پیکی تقی اور مسلم کوانسانیت کے لیے تی اور انکارتم نبوت کے فتنوں کی سرکو بی کی جا پیکی تھی اور عضرت عمر فاروق بڑاتی ہی کے صائب مشورے پرقرآن مجید کی ایک مرتب تحریری صحفے کی حضرت عمر فاروق بڑاتی ہی کے صائب مشورے پرقرآن مجید کی ایک مرتب تحریری صحفے کی مشاف میں تدوین کا کام کمل ہو چکا تھا۔ وہ خلافت اسلام کی خلیفہ سیت تمام مسلمان الله تعالیٰ اور اس

کے رسول مرم سال تالیج کی اطاعت کے یابندہیں، ریاست کے قیام کا مقصد ظالم کے ظلم کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ کوروکنا بلکہ توڑ دینا اورمظلوم کو اس کا ہر جائز حق دلانا، پیہ کہ مسلمانوں کی عزت ووقار کا راز جہاد میں ہے، روحانی اور اخلاقی اقدار کا شحفظ ریاست کی ذیتے داری ہے اور خلیفہ کا کام اُمّت کوجادہ منتقم پر چلانا اور اُمّت کی ذیبے داری خیر کے ہر کام میں خلیفہ کی معاونت ہے۔

حضرت عمر فاروق رہائین کے عہد ہے پہلے تاریخ انسانیت فلای ریاست کے تصور سے نا آشاتھی، حاکم عوام کے سامنے جوابدہ نہیں تھا، عدل کے معیارات مختلف ہتھے۔ بیہ شاہ کارِ رسالت حضرت عمر فاروق مٹائٹن کی شخصیت تھی، جن کی ذات آج بھی ایک فلاحی عادلاندریاست کے لیےمستنداورمعترحوالہ ہے اور آپ کاشعار حکومت آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ اور منارۂ نور ہے۔قرآن مجید نے حضرت مولی و پوسف عیمائتا، اور حضرت طالوت کے حوالے سے کسی اعلیٰ منصب کی اہلیت کے چنداوصاف بیان کیے ہیں، جوبيه بين: توى، امين، حفيظ، عليم اور مادّى طاقت كا حامل ہونا۔ حضرت عمر فاروق مِنْ شَيَّة مين بيسار ب اوصاف بدرجهُ أتم موجود يتصاور آپ كاطر زِحكومت انهي اوصاف كامظهر تھا۔علامہ اقبال نے اپنے انداز میں یہی بات کہی:

> قَبَّارِی و غَفَّارِی و قدّوی و جَبَروت بیہ جار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

جنگ ِ قادسیہ کے موقع پر مدائن میں فارس کی سلطنت کی شکست ہوئی اور ان کا قصرابیض (White House) نتخ ہوا تومشہورمصری مؤرّخ حسنین ہیکل کے مطابق تیس کھرب دینار کا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور اسے دارالخلافہ مدینہ منورہ بھیجا ً گیا۔ جب اے مسجد نبوی میں بھیلا دیا گیا ،تو حضرت عمر فاروق منطقط انتہا کی قیمتی زروجوا ہر اور مال ومتاع پر ہاتھ پھیرر ہے تھے اور ان کی آنکھوں سے سیل انٹک رواں تھا۔ کسی نے کہا: امیرالمؤمنین! بیتومسرت کامقام ہے اور آپ رور ہے ہیں؟ ، حضرت عمر نے فرمایا: بیہ

آ نسوحزن وملال کے ہیں، رنج والم کے ہیں، در دوکرب کے ہیں بلکہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تشکر کے آنسو ہیں۔انہوں نے کہا: اتن قیمتی متاع دنیاصحرا وٰں اور بیابانوں سے گزرنے ہوئے وہ مجاہدین لے کرآئے ہیں،جنہیں کھانے کو پوری خوراک، پہننے کو پورالباس اور سواری کا بوراسامان میسرنہیں، مگر کسی کی نیت میں کوئی فتورنہیں آیا اور ایک سوئی اِ دھر سے أدهر نہیں ہوئی، اس درجہ كمالِ امانت اور كمالِ ديانت، حضرت على المرتضىٰ نے فرمايا: امیرالمؤمنین! سیاہ اس کیے دیانت دار ہیں کہ امیر دیانت دار ہے۔حضرت علی الرکھنی کے تحکیمانہ قول سے پتا چلا کہ نظام ریاست وحکومت میں امانت ودیانت کے سرچشمے اوپر سے نیچے کی طرف پھوٹے ہیں۔آج اُمت اس دیانت کورس رہی ہے۔

'' جب قومی دولت کو مُکام ذاتی جا گیر بنالیں ،اُمراء زکوٰ ۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے ا نکار کردیں ، تو می امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کرلوٹا جائے ، ایک شخص باپ کو دُور کردے اور دوست کو قریب کرے، ایک سخص مال کا نافر مان بن جائے اور بیوی کا فر مال بردار، معاشرے میں کسی کی عزت اُس کی ضرر رسانی اور شرکے خوف سے کی جائے ، بد کاریال اور شراب نوشی عام ہوجائے ، رقص وغنا کا دور دورہ ہو،تو پھروہاں زلزلے آئیں گے ،صورتیں مسخ کردی جائیں گی ( بینی بے تو قیر ہوجاؤ کے ) اور زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور سرخ ہوائیں چلیں گی ( بعنی تیامت کامنظر ہوگا)"۔

فتح بیت المقدی کے موقع پر ایلیا یعنی بیت المقدی کے کلیسا کے بطریق (Chief Priest) نے آپ کوایے کلیسا میں نماز پڑھنے کی پیش کش کی ہو آپ نے اس کے گریز کیا کہ ہیں اے مثال نہ بنالیا جائے۔ سبحی رعایا کے لیے ایک حقوق کی دستاویز لکھوائی کہان کی جانوں، اموال،عبادت گاہوں اور اینے مذہب کے مطابق آ زادانہ طور پر حقِ عبادت كا تحفظ كيا جائے گا اور آ جر ميں آب نے لکھا كه بيضان (Guarantee) الله تعالی ،اس کے رسول سائٹلائیے ہم خلیفہ اور تمام مسلمانوں کی جانب ہے۔

حضرت عمر فاروق نے مختلف ریاسی ذھے داریوں کو منظم اداروں (Institutionalize) کی شکل دی۔ بہت سے امور کو تاریخ میں او لیات عمر (Originated by Umar) کے شکل دی۔ بہت سے امور کو تاریخ میں او لیات عمر (کیاجا تا ہے ، ان میں سے چند ریہ ہیں:

اجری کا جراء الله مردم شاری می مردم شاری کی آباد کاری کی آباد کاری کی میرول کی آباد کاری کی میرول کی آباد کاری کی میرول کی کھدائی کی فرج کی تنظیم کی میرول کی کھدائی کی کھدائی کی کھدائی کی کارون کی کھدائی کے کہ کھورائی کے کہ کارون کی اجماعت

ہرشہری (یہاں تک کہنومولوں بچوں) کے لیے وظا نف کا اجراء

المرالمونين كالقب خليفه كي ليه المونين كالقب

عشور لینی ریاست کے "Revenue" کا انتظام

جیل خانوں کا قیام اور راتوں کوگشت کر کے رعایا کے احوال معلوم کرنا وغیرہ کئی امور شامل ہیں۔آپ نے مال نے (یعنی وہ مفتوحہ علاقے جو کسی فوج کشی کے بغیر فتح ہو گئے ہوں) کو مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے بعد میں آنے والوں کے لیے ریاسی تحویل میں رکھااور اس پرقرآنِ مجید سے استدلال کیا، جسے تمام صحابۂ کرام نے تسلیم کرلیا۔

5 نوم 2013ء



### مطادے این ہستی کو

ال كائنات ميں سنتِ الهيديہ ہے كه ہرادنی چيز اپنے سے اعلیٰ چيز پر قربان ہوكرا پيخ آپ کوفنا کردیت ہے اور اُس اعلیٰ چیز کے ممن میں اسے ایک نئی حیات مل جاتی ہے۔الله تعالی نے زمین میں میصلاحیت رکھی ہے کہ یانی کے ساتھ مل کر اُس میں روئر کی اور مُحُوّ (Growth) کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، قرآن مجید میں اِسے 'زمین کی حیات' سے تعبیر فرمایا گیاہے۔الله تعالی کاارشادہے:

" اوراس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے ایک ریے کہ (اے مخاطب!) تو زمین کوخشک اور بنجر دیکھتاہے، پھر جب ہم اُس پر (بارش کا) پانی نازل کرتے ہیں، تو وہ تروتازه موكرلبلهاتى ہے، بے فتك جس نے اس بے جان (غيرا باد) زمين كوزنده كيا ہے، ونى ضرور (قيامت كےدن) مُردول كوزنده كرے گا، (مم السجده:93)"\_

زمین سے غذا حاصل کر کے نباتات واشجار پروان چڑھتے ہیں۔فرمانِ باری تعالی ہے: (۱) '' بے شک الله ہی (نتج کے) دانے اور (ختم کی) مشکل کو بھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے (جیسے مرغی سے انڈا) اور مردے کوزندہ سے نکالتا ہے (جیسے انڈے سے چوزہ) ''۔ (انعام:95)

(٢) 'اوروای ہے جس نے آسان سے یانی برسایا، پھرہم نے اس سے ہرفتم کی نباتات أكانى اور جم ف أس سيرمبز كهيت اور درخت پيدا كيى، پهرجم ف أن سيتهد برتهد لك موے دانے اور مجور کے شکونوں سے بھلوں کے سکھے پیدا کیے جو جھکے پڑتے ہیں اور (اس طرح ہم نے ) انگور، زینون اور انار کے باغ اُ گائے جو باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف محمل ہے جاتے بھی ہیں اور مختلف محمی، جب بیددر خت پھل لائیں تو ذراان کے پھل اور اُس کے پکنے کی طرف تو دیکھو'۔

(انعام:99)

نباتات اپنے آپ کوفنا کر کے حیوانات کی غذا بنتے ہیں اور نباتات وحیوانات (اپنے آپ کوفنا کر کے حیوانات کی غذا بنتے ہیں، چنانچہ الله تعالیٰ نے فرمایا: ''اور وہی ہے جس نے سمندر کومستر کر دیا تا کہ تم اس سے تازہ گوشت کھا و''۔ (انمل: 14)

ای طرح قرآن مجید میں شرعی حدود وقیود کے ساتھ چوپایوں اور پرندوں کے شکار کے حال ہونے کا بیان ہوا۔ الغرض بینظام قدرت ہے کہ جمادات اپنے وجود کوفنا کرکے نباتات کی غذا بنتے ہیں اور نباتات حیوانات کی غذا بنتے ہیں اور نباتات میوانات کی غذا بنتے ہیں اور جمادات، نباتات، حیوانات الغرض تمام اشیاء وجو دِ انسانی کا جزء بن جاتی ہیں۔ فنا و بقا کے اس راز کواس شعر میں منظوم کیا گیا ہے:

مٹادے اپنی ہستی کو اگر کیچھ مرتبہ جاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے

احدنديم قاسمي في كما تفا:

کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مرجا وک گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اُتر جاوں گا

تو پھرانسان کو بھی اگر حیات ابدی اور بقاچاہے تو اُسے سب سے برتر اور سب سے اعلی ہستی کے نام پراپنے وجود کو فنا کرنا ہوگا، جو اس کے وجود اور پوری کا ننات کا خالتی و مالک ہے۔ اگر انسان بقائے دوام کے اِس راز کو پالے تو موت اُس کا مطلوب اور محبوب بن جاتی ہے، ورندوہ موت سے بھا گتا ہے اور موت اُس کا تعاقب کرتی ہے، الله تعالی کا فرمان ہے:

"" تم جہال کہیں بھی ہو (اپنے مقررہ وقت پر) موت تم کو آپنے گی ، خواہ تم مضبوط قلعول میں (قلعہ بند) ہو '۔ (النساء: 78)

حیات ابدی کی معراج منزلِ شہادت ہے، جس کے بارے میں الله تعالیٰ نے فرمایا: (۱) ''اور (اے مومنو!) جو الله کی راہ میں قتل کردیا جائے، اسے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ (در حقیقت)وہ زندہ ہیں، کیک تمہیں اُن کی زندگی کا شعور نہیں ہے'۔ (بقرہ: 154)

(۲) ''اور جوالله کی راہ میں قتل کردیے جائیں ، انہیں مُردہ گمان نہ کرو، بلکہ (حقیقت میں ) وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یاس رزق یاتے ہیں'۔ (آلعمران: 14)

اب آپ ان ارشادات باری تعالیٰ پرغور شیجے کہ:'' اُنہیں قُلُ کردیا گیا''، یعنی عام طبی معیار کے مطابق ظاہری طور پروہ مر گئے، اُن کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی، تدفین کے مراحل ممل ہو گئے،اگرشادی شدہ ہے،توان کی بیویاں عدت وفات گزاریں گی،اگراُن کا کچھ تر کہ ہے تو وارثوں میں تقسیم ہوجائے گا، یعنی دنیاوی اعتبار سے اُن پرموت کے سارے احکام جاری ہو گئے لیکن الله تعالیٰ کا حکم ہے کہ جوتمہار نظروں کے سامنے مرگیا، اُس پر موت کے تمام قوانین جاری ہو گئے ،خبر دار! نہاسے زبان سے مُردہ کہواور نہ ہی اسے اپنے دل دِد ماغ کے سی حاشیہ تحیال میں مُردہ گمان کرو کیونکہ جواللہ کی راہ میں اُس کی رضااور اُس کے دین کی سربلندی کے لیے موت کو گلے لگا تھے ہیں ، اِس عارضی موت کے صلے میں انہیں حیات و قدام نصیب ہوگئ۔اس 'وقل فی سبیل الله' کی تفصیل حدیث یاک میں ہے: رسول الله صلى الله صلى الله عنه يوجها كيا: "ايك شخص فنجاعت كے جو ہرد كھانے كے ليے لاتا ہے، ایک شخص (اینے تبلے، خاندان اور گروہ کی)عصبیت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص ناموری (اورشهرت) کے لیے لڑتا ہے، (یارسول الله صلی الله علیک وسلم!) إن میں ہے "فی سبیل الله" كون ہے؟ -آب سافاتا ليا جي سافاتا الله عنه الله الله ' ہے، جو (محض) اس ليے لراكدالله كاكلمه (ليعني الله كادين) غالب بوجائے" \_ (صحيحمسلم:4914)

سورۃ العادیات کی ابتدائی پانچ آیات میں مجاہد جس گھوڑ ہے پرسوار ہوکر میدانِ جہاد میں کفر کے مقابل لڑتا تھا، اللہ تعالیٰ اُس گھوڑ ہے کہ ہانیتے ہوئے دوڑ نے ،سموں سے چنگاریال نکالے علی الصباح ڈنمن پرحملہ کرنے ،قدموں کی ٹاپ سے غبار اڑانے اور دشمن چنگاریال نکالے علی الصباح دشمن پرحملہ کرنے ،قدموں کی ٹاپ سے غبار اڑانے اور دشمن

کی صفول میں گھس جانے ،الغرض اُس گھوڑے کی سب اداؤں کی قسم فرما تاہے، تو ذرا سوچیے کہ جب مجاہد کا گھوڑا الله تعالیٰ کو اتنامجوب ہے، تو بارگاہِ اُلوہیت میں خود مجاہد کی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا۔

اس دمقول فی سبیل الله ' کوفر آن ، حدیث اور فقه کی اصطلاح میں ' شہید' کہا جاتا ہے۔ شہید کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ وہ اپنی سب سے فیمتی متاع ، متاع حیات کوراو خدا میں قربان کر دیتا ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا:

برتر از اندیشهٔ سود و زیاں ہے زندگی ہے بھی جال اور بھی تسلیم جال ہے زندگی

یعنی حقیقت حیات دنیاوی سود وزیال کے تصور سے بالاتر ہے، بھی جال کا سلامت رہنا زندگی کہلا تاہے اور بھی جان کو' جال آفریں' کے سپر دکرنے کا نام حیات ہے، بلکہ حیات و دیات دوام ہے۔ رسول الله سل الله سل الله علی فی سبیل الله' (یعنی شہادت) کو اپنی پہندیدگی کی معراج عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ال حدیث پاک میں رسول الله مل فائی آیم نے اپن تمنا کا اختیام شہادت پر فر مایا ہے لیکن چونکہ الله رب العزت نے آپ می فاقلت کا وعدہ فر مایا تھا، اس لیے آپ کی شہادت مکن نہتی ، مگر آپ نے شہادت کی تمنا فر مائی اور الله تعالیٰ نے آپ کو بر سی شہادت نہیں مہادت کی تمنا فر مائی اور الله تعالیٰ نے آپ کو بر سی شہادت نصیب فر مائی ۔ حضرت علی مراف کرتے ہیں کہ حسن (مرافی الله می فالیا کی حصہ یعنی سینے سے سرتک اور حسین (مرافی ) کے جسم کا زیریں حصہ رسول الله می فالی آئے کے جسم مبارک سے زیادہ مشابرتھا"۔ (ترندی: 3779)

اوررسول الله من عليهم ك بيرونول شهر ادے شهيد موسة اوران كى شهادت كوبعض

علائے کرام نے رسول الله سائی اللہ کی برتری اور معنوی شہادت سے تعبیر کیا ہے۔
آپ سائی اللہ نے ای لیے فرمایا تھا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرار اللہ میرے وجود کا حصہ ہے اور حسین کریمین رخواہ کے بارے میں فرمایا: "بیدونوں میرے جنت کے بچول ہیں''،اور آپ سائی اللہ کی کاریجی فرمان ہے:

''۔ارشادِ نبوی سائٹی کی ہے ہیں اور میں حسین ہے ہول' ۔ارشادِ نبوی سائٹی آلیے ہے بہی معنی مراد لیے گئے ہیں کہ امام حسین رٹائٹی میر سے نسب سے ہیں اور میر سے کمالات کا ظہور حسین سے ہوگا''۔

اورظاہر ہے کہ اِن فیوض و کمالات نبوت میں سے ایک شہادت بھی ہے۔ شاعر نے شہید کے اِسی جذبے اور تمنا کواپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ: شہید کے اِسی جذبے اور تمنا کواپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ: جان دی، دی ہوئی اُسی کی تھی حق تو سے کہ حق ادانہ ہوا

یعن میں نے اپن متاع عزیز یعنی جان توبلاشہ جاں آفریں کے سپر دکر دی ہیک حق توبیہ ہے کہ اس سے بھی تن ادائیس ہوا۔ کیونکہ یہ جان تواسی خالت و مالک کی دی ہوئی امانت متھی ، جو میں نے اُسے لوٹا دی۔ بندے کا کمال توبیہ ہوتا کہ ایک جان کے بدلے میں سوجا نیں نجھاور کرتا ، گروہ کہاں سے لاتا۔ حیات وموت کا خالت توو ہی ہے۔

2013ء مرح 2013ء



## كاش كهابيانه بهوتا

"بنی اسرائیل کے اُمورِ سیاست ( یعنی اجهٔا عی نظم اور عدلِ اجهٔا عی کے معاملات)
انبیائے کرام انجام دیتے تھے، جب ایک نبی کا وصال ہوجا تا، تو دوسرا نبی اُن کی جگہ لے
لیتا ( اور یوں مُعاشرتی صلاح وفلاح کا نظام کسی تعطُّل کے بغیر جاری وساری رہتا ) ، مگراب
بیاً مرقطعی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سوتم میں خُلفاء ہوں گے'۔

( صحیح بخاری:3455)

اس صدیت پاک سے معلوم ہوا کہ سیاست شعار نبوت ہے، ایک مقد سی سی فریضہ ہے اور اس کے بغیر مُعاشر ہے کے دینی، سیاسی، معاشی، معاش اورا خلاتی نظم میں توازن قائم نہیں رہتا اور معاشرہ افر اتفری اورا مَاری لینی لا قانونیت کا شکار ہوجا تا ہے۔ اس کوآئ کل کے عرف میں جنگل کا قانون یا دہشت و فساد کے دائے سے تجبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہماری بدتھتی ہے کہ سیاست گائی بن ہماری بدتھتی ہے کہ سیاست گائی بن ہماری بدتھتی اور عنوانی، مفاد پرتی، اقربا پروری اور دھو کے بازی کے ہم معنی سمجھا جانے لگا۔ بہی وجہ ہے کہ ہمارے سیاست دائن، ہیجائے کے باوجود، کہ ملک کے در پیش حالات اور ستیاب و سائل میں ان دعووں پر پورا اُتر نا اور ان وعدوں کا ایفاعملاً ممکن نہیں ہے، اپنی اور ستیاب و سائل میں ان دعووں پر پورا اُتر نا اور ان وعدوں کا ایفاعملاً ممکن نہیں ہے، اپنی ان عامل میں منشور میں بلند با نگ دعوے اور وعدے کرتے ہیں۔ انتخابی مُنہم اور انتخابی مشور میں بلند با نگ دعوے اور وعدے کرتے ہیں۔ آئ کل جب کوئی کی سے کہتا ہے کہ 'مجھ سے سیاست نہ کرو'' ہوائس کی مراد ہیہ وق ہے آئ کل جب کوئی کی سے کہتا ہے کہ 'مجھ سے سیاست نہ کرو'' ہوائس کی مراد ہیہ وق ہے

کہ بچھد دھوکا نہ دواور مجھ سے جھوٹ نہ بولو۔ یہ ہمارے معاشرتی ذوال اور اُخلاقی نَرُول کی اِنتہا ہے۔ یہ سطور لکھنے پر میں اِس لیے مجبور ہوا کہ حال ہی میں ہمارے مذہبی سیاست دان بھی آپے سے باہر ہو گئے اور دین کی حساسیت اور نزاکوں کو خیر باد کہد دیا۔ امریکا دشمنی اور اس کا جواز بھی موجود ہے لیکن کیا اِظہارِ نفرت وعداوت کے لیے ہماری بولیاں اور نفتیں اتن با نجھ ہوگئ ہیں کہ ہمیں اِظہارِ نفرت کے لیے الفاظ نہیں مل پارہ ہماری بولیاں اور نفتیں اتن با نجھ ہوگئ ہیں کہ ہمیں اِظہارِ نفرت کے لیے الفاظ نہیں مل پارہ وار اِس کے لیے شہادت اور شہید کے مُقدّی شعار کو استعال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے عوام وخواص میں اگر چہ ہے مملی اور ہے جمیتی قرآئی ہے ، مگر اِس کے باوجود دین اور دین شعائر کے بارے میں حتاسیت موجود ہے۔ ایس بات کیوں کہی جائے کہ بعد میں وراز کارتا و یلات کا سہار الینا پڑے۔

ہمارے یہاں شہادت کا اعزاز عطا کرنے کاحق لوگوں نے دین ترجی اور معیار کونظر
انداز کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، چنا نچہ اپنا بندہ دو چا قل کے بعد بھی مارا جائے ، تو
شہید ہے اور فریق خالف مظلوم بھی ہوتو ہماری نفرتوں کا مستحق ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
ان لوگوں کی جاری کر دہ شہادت کی اسناد مقتولین کے گفن یا تابوت میں رکھی جا عیں گی اور
اُس پر اُن کی جزاو سرا کے فیصلے ہوں گے۔ لِلہ ایہ شِعار چھوڑ دیجیے۔ کون عصبیت جاہلیت
پر مرا ، کس نے دولت کی خاطر جان دی ، کس کو اپنی تھجا عت کے جو ہر دکھانے تھے اور کس کو بین موری مطلوب تھی اور کس نے نول تا ہوں ہے ۔ اُن اللہ خیانت کرنے والی نگا ہوں اور دلوں میں چھپے میں ہول گے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ''اللہ خیانت کرنے والی نگا ہوں اور دلوں میں چھپے میں ہول گے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ''اللہ خیانت کرنے والی نگا ہوں اور دلوں میں چھپے میں ہول گے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ''اللہ خیانت کرنے والی نگا ہوں اور دلوں میں جھپے میں ہول گے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ''اللہ خیانت کرنے والی نگا ہوں اور دلوں میں جھپے میان دوں کوخوب جانتا ہے۔ (غافر 19)

ہم زیادہ سے زیادہ ظاہر حال پر بات کرسکتے ہیں، لیکن اُس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صدود کی پاسداری ہونی چاہیے۔ دین شعائر، علامات، اصطلاحات اور مناصب کے إطلاق (Application) میں ابتدال (Vulgarity) کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اکا برعلائے دیو بند دوسال پہلے جامعہ اشرفیہ لا ہور میں تین روز تک بند کرے میں اجلاس کے علائے دیو بند دوسال پہلے جامعہ اشرفیہ لا ہور میں تین روز تک بند کرے میں اجلاس کے

بعد ایک اجماعی بیان جاری کر پچے ہیں، جس میں واضح طور پریہ قرار دیا گیا تھا کہ اسلام ریاست میں نفاذِ شریعت کی مسلّح جدوجہد جائز نہیں ہے۔ جمعیت علائے اسلام کے رہنما مولا نافضل الرحمن اور جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمر بھی ایک سے زائد بار یہ پالیسی بیان جاری کرتے رہے ہیں۔ یعنی موجودہ وَ ورمیں پُرامن اور جمہوری طریقوں ہی سے شریعت کا نفاذ ممکن ہے۔ اس کے علاوہ متباول ہر راستہ فساد وانتشار کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اس امر کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ جن لوگوں نے خلوص نیت ہی ہے ہی جو متبادل راستے اختیار کیے، ان کا انجام کیا ہوا۔ مابعد نتائج (Subsequences) کے اعتبار سے امت کو فائدے زیادہ حاصل ہوئے یا نقصانات، اس کا کوئی نہ کوئی تخمینہ یا زائچہ سے امت کو فائدے زیادہ حاصل ہوئے یا نقصانات، اس کا کوئی نہ کوئی تخمینہ یا ذائچہ سے امت کو فائدے دیاوہ حاصل ہوئے یا نقصانات، اس کا کوئی نہ کوئی تخمینہ یا ذائچہ سے امت کو فائدے دیاوہ حاصل ہوئے یا نقصانات، اس کا کوئی نہ کوئی تخمینہ یا ذائچہ سے۔

یں بار ہایہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم ایک مشکل صورتِ حال ہے دو چار ہیں، جس ہیں پورا

چ بولنا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ گرشتہ سالوں ہیں مختلف NGOS نے

مختلف مسالک کے علا اور یو نیورٹی کے پروفیسروں کو جمع کر کے مکا لیے (Dialogues)

مرائے ، علمی ، فکری اور تحقیقی نشستیں منعقد ہو عیں اور پھران کے نتائج کو کتا بی شکل میں شاکع

کیا۔ اُن میں بڑے معتبر نام بھی شامل رہے ہیں۔ میں نے اُن سے کہا کہ آپ لوگوں نے

خروج اور خوارج کا حکم تو بیان کردیا ، مگر اپنے ملک کے داخلی تناظر میں اس کا مصداق کون

ہوادراس کا حکم کیا ہے؟۔ یہ نہیں بتایا ، کیوں کہ یہاں آ کر سب کے پر جلتے ہیں۔ میں نے

ان NGOS سے کہا کہ جب اپنے ملک کے داخلی تناظر میں اس کا اطلاق نہیں کرنا تو اس

ساری مشق کی ضرورت یا اقادیت کیارہ جاتی ہوائی ہے اور اس پر جو وسائل خرج ہوئے ، اُن کا عملی

زندگی میں ما حصل (Output) کیا ہے؟۔ دو سرا بہت نزائی مسلہ جے متناز عہ بنا دیا گیا

ہم دہ یہ ہے کہ ملک کے اندر داخلی انتشار وفساد اور تحریر در (Insurgency) کو کنٹرول

میں آتے ہیں ، بعض او قات وہ جان سے جاتے ہیں ، ان کی شہادت کو بھی کھی گرزاع بناویا گیا

میں آتے ہیں ، بعض او قات وہ جان سے جاتے ہیں ، ان کی شہادت کو بھی کھی گرزاع بناویا گیا

ہے۔آپ وقت کے حکم انوں اور مُقتر رہ (سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ) پر تقید ضرور کریں، وہ یالیسیاں بناتے ہیں، ہیرونی غالب قو توں کے ساتھ خفیہ معاہدے کرتے ہیں۔ اور ملک وقوم کے مستقبل کے فیصلے اپ اقتدار کے دَوَام کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اُن سے تو آج تک کسی نے جواب طبی نہیں گی، 9/11 کے بعد ملک وقوم کے مستقبل کا سوداکن شرا لظ پر ہوا، کیسے ہوا، کیوکر ہوا؟، یہ تو آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہماری نام نہاد ہمہ مقدر (Sovereign) پارلیمنٹ 2002ء تا 2007ء اور پھر 2008ء تا 2013ء مقدر (تبی اس نے اپنی قومی ذیتے داریاں پوری کیں، کسی سے حساب مانگا، جواب مانگا، عواب مانگا، عواب مانگا، عواب مانگا، عواب مانگا، عواب مانگا، حواب مانگا، حواب مانگا، جواب مانگا، کہ سے حساب مانگا، جواب مانگا، فوری وائی اس کے کہر سے میں کھڑا کیا۔ لیکن اگر آپ سیاسی یا ہر سرز مین مصروف عمل فوری جوانوں اور افسر وں کو اس بات کا مکلف (Accountable) بنا نمیں گے کہ وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کریں کہ کس کے مقابل کھڑا ہونا ہے، کس پر گولی چلائی ہے اور کس پر نمیس چلائی، تو پھر فوج کا خاتم کے دو اپنے افسر کا حکم ماننا ہے۔ جواب طبی ہرادار سے کی مقتدرہ اور افتار ٹی سے ہوئی جا ہے۔

حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سائٹائیلے نے (کفار کے مقابلے کے لیے)

ایک اسکر بھیجا اور ان پرایک شخص کوامیر بنایا۔ اُس (امیر) نے آگ جلائی اور سپا ہیوں سے
کہنا کہ اس آگ میں داخل ہوجا ؤ۔ بھی لوگ (اطاعت امیر کولازم بیجھے ہوئے) اس کے لیے
تیار ہوگئے، لیکن بچھ دوسرے سپاہیوں نے کہا کہ آگ سے بچنے کے لیے بی تو ہم نے
اسلام قبول کیا ہے۔ اس واقع کو (واپسی پر) رسول الله منا ٹائیلی کے سامنے میان کیا گیا،
تو آپ منا ٹائیلی نے ، اُن مجاہدین کو جو امیر کے تکم پرآگ میں داخل ہونے کے لیے تیار
ہوگئے تھے، فر آیا: اگرتم (خدانخواستہ) آگ میں داخل ہوجاتے تو قیامت تک آگ میں
جو کئے سے ، اور دوسرے گروہ (جنہوں نے آگ میں داخل ہونے سے انکار کیا تھا) کی
جاتے رہے۔ اور دوسرے گروہ (جنہوں نے آگ میں داخل ہونے سے انکار کیا تھا) کی
جسین فر مائی اور آپ ماٹ ٹائیلی ہے نے فرمایا: کی ایسے امر میں جس سے خالت کی نافر مائی لازم

آئے ، مخلوق (خواہ اس کا منصب کوئی بھی ہو) کی اطاعت لازم نہیں ہے۔اطاعتِ امیر صرف معروف میں ہے( ایعنی صرف اُن امور میں جوشریعت میں جائز ہیں )'۔
صرف معروف میں ہے( بعنی صرف اُن امور میں جوشریعت میں جائز ہیں )'۔
(صحح مسلم نہ ہے دیں ہے)

تووہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر اُن سے سوال ہوا: کیاوہ منافق ہیں؟، انہوں نے فرمایا: منافق تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ پھر سوال ہوا: امیر المونین! تو پھر بیکون لوگ ہیں؟، اُنہوں نے نمارے خلاف بغاوت کی لوگ ہیں، جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، توہم نے اُن کی بغاوت کی وجہ ہے اُن پر تلوارا ٹھائی ہے۔ اس روایت کواس مقام پر ابن جریرا وردیگر محدثین نے بھی بیان کیا ہے"۔ (البدایہ والنہایہ لابن کثیر، جلد 5 می بیان کیا ہے"۔ (البدایہ والنہایہ لابن کثیر، جلد 5 می بیان کیا ہے"۔ (البدایہ والنہایہ لابن کثیر، جلد 5 می بیان کیا ہے"۔ (البدایہ والنہایہ لابن کثیر، جلد 5 می بیان کیا ہے"۔ (البدایہ والنہایہ لابن کثیر، جلد 5 می بیان کیا ہے "۔ (البدایہ والنہایہ لابن کثیر، جلد 5 می بیان کیا ہے "

اس سے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین نے حکومتِ اسلامی کے باغیوں کے خلاف جہادکیا۔اب فُقہائے عصر کی بیذے داری ہے کہ وہ تمام ترمصلحوں سے بالاتر ہوکر خالص قطعی شرعی حکم بیان فرمائیں تاکہ اُمّت کے لیے اِس مشکل اور اِبتلا میں صحیح سمت کا تعین ہوسکے۔

12 نوبر 2013ء



# ضرورت ہے ایک قائد کی

ماشاءالله ہمارے پاس حکمران بہت ہیں، سیاست دان بھی بکثرت ہیں، جماعتوں کے رہنما بھی بیبیوں ہیں، پہنو اصطلاح کے مطابق مشر ان (Elders) اور چوہدری، وڈیرے،خوانین اور Gangsters بھی وافر تعداد میں ہیں، بلکہ اگر موجودہ روش برقر ار ج رہی تو خدانخواستہ آگے چل کر رہ پیارا وطن Warlords کے حلقہ ہائے اثر میں منفسم موجائے گا، ریاست اور حکومت کا نام محض تعارف اور برکت کے لیےرہ جائے گا۔ آج ہمارے وطن عزیز کے انسانی جوم میں ہمیں جس نایاب انسانی جو ہراور ہیرے کی تلاش اور ضرورت ہے، تو وہ ایک قائداور ئد پر (Statesman) ہے، جو فی الوقت بحیثیت توم ہم میں مفقود ہے۔ قیادت کی خصوصیات بیر ہیں: الله تعالیٰ کی ذات پر توکل، خوداعتادی، جرات وجهارت، دین، ملی اور تو می غیرت وحمیّت ،عزیمت واستفامت ،فکری استحکام (Integrity) کے ساتھ ساتھ نصب العین کا تعین کر کے نفع ونقصان کی پروا کیے بغیراعلی مقاصد کے حصول کے لیے میسوئی ضروری ہے۔مزید بران قوم کاغیر متزلزل اعتماد حاصل کرنے کے لیے دیانت وامانت، ایفائے عہداور قول و میں مطابقت ضروری ہے اوربیرکہ قوم کو دھوکے میں نہ رکھے، فریب نہ دے اور بلا کم وکاست قوم کے سامنے حقائق بیان کرے۔ بیقا نداعظم کی بےلوث قیادت ہی تھی کہ برصغیر کے مسلمان انگریزی استعار اور ہندو غلبے کے باوجود یا کستان کی صورت میں ایک آزاد وخود مختار اسلامی ریاست حاصل كرنے ميں كامياب ہوئے۔ ليكن بيه قيادت كا فقدان ہى تھا كـ قائدِ اعظم كا قائم كيا ہوا

يا كستان ا بني اصل شكل مين باقى ندر ہااور 16، دىمبر 1971ء كودوكخت ہوگيا۔

آج ایک بار پھر یا کستان انتہائی حوصلہ شکن اور پیچیدہ صورت حال سے دو چار ہے۔ اپنا سالانه بجث بنانے کے لیے میں ہمیشہ بھاری خسارے کاسامنا کرنا پڑتا ہے۔ بیرونی قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے بجائے ہمیں واجب الا داا قساط کی ادائیگی کے لیے مزید قرضوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اور اس طرح ہر سال معاشی غلامی کی زنجیروں کے آہنی حلقے (Circles of Chain) ہارے تو می والکی اور ملی وجود کے اردگرد کیے جاتے ہیں ادرظاہری اسباب میں ان سے نجات کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ ملک کے داخلی قرضوں کا مجم تھی بیرونی قرضوں ہے کم نہیں ہے۔سرکاری ملاز مین کے جی بی فنڈ ، بہبود فنڈ ،مختلف طرح کے سیونگ سرٹیفکیٹ، ڈیفنس سر ٹیفکیٹ،انعامی بانڈ زاورو فاقی اورصو بائی حکومتوں پرعا ئد مالی واجبات اورسودی واجبات بیسب داخلی قرضے کی مختلف صورتیں ہیں۔ دفاع کےعلاوہ داخلی سلامتی پر ہمارے مختلف النوع مصارف اس کے علاوہ ہیں، جن میں اداروں اور شخصیات کا شخفط ،غیرملکی سفارت خانو ل کا شخفط ، داخلی بغاوت یا خروج (Insurgency) يرأ تصنے والے مصارف شامل ہيں۔اس كے باوجود ہمارى سرحدوں كے اندر بہت سے علاقوں پر ہماری حکومت کی عملداری (Writ) قائم نہیں ہے۔ ہماری یارلیمنٹ میں موجود مختلف جماعتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ حکومت وفت کوجوش دلا کر بندگلی میں لے جائیں اور پھراسے ہے بس اور بے حال کر کے اقتدار سے محروم کردیں ، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہاس سیاس محاذ آرائی کی قوم کوکیا قیمت چکانی پڑے گی اور مید کہ پھرقوم کے سامنے متبادل راستداور طل كيا ہے؟ \_ يى وجہ ہے كہ 1958ء،1969ء،1977ء 1979ء اور 1999ء کی سیاسی مشکش اور خلفشار کا متیجه هر بار مارشل لاء کی صورت میں برآ مر ہوا۔ آزاد تشمیر کی جنگ بندی لائن (Ceasefire line) آ گے چل کرلائن آف کنٹرول میں تبدیل ہوئی اورسیاچن اور کارگل سے ہاتھ دھونے بڑے۔ 9/11 کے بعد تو ملک کی تقدیس، داخلی سلامتی اور تو می رازوں کے تحفظ کا کوئی

تصور ہی باتی ندر ہا۔ ملک کے ہوائی اڑے، بندرگا ہیں، زمینی راستے، فضائی حدودسب کچھ امريكا كے ليے مباح كرديا كيا۔ ہمارے ملك ميں غيرمكى جاسوس اداروں كا جال بچھا ديا کیا۔ بیرونی جاسوسوں کوتھوک کے حساب سے سفارتی ویز ہے بھی دبئ میں اور بھی اسلام آبادائیر بورٹ پر جاری ہوتے رہے، اصلی اور فرضی ناموں کی تمیز بھی باقی نہرہی اور نہ ہی یا کستانی ویزے کے حاملین کا کوئی اُ تا بتاکس کے یاس محفوظ رہا۔واشنگٹن میں یا کستانی سفیر حسین حقانی کے بارے میں مسلسل کہا جاتارہا کہوہ یا کستان میں امریکا کے سفیر ہیں۔ بیتو سیریم کورٹ کی کارروائی (Proceedings)کے دوران معلوم ہوا کہ کئی ملین ڈالر واشکنن میں یا کستانی سفارت خانے کا خفیہ بجٹ (Secret Budget) تھا، جس کا كوئى حساب كمّاب دستياب بين، يعنى بينا قابل محاسبه (Unauditable) بجث تقار صورت حال ميہ ہے كہ ہم يرتقريباً ساڑھے آٹھ ہزار ملكى قوانين اور ساڑھے بارہ ہزار بین الاقوای قوانین حاکم ہیں۔اور آج کی دنیا کے عالمی قرید (Global Village) ہونے کی وجہ سے عالمی گاؤں کے وڈیرے کے شکنج سے نکلنا آسان ہیں ہے۔اس کا اندازہ دنیا کواس حقیقت ہے بخوبی ہوگیا ہے کہ ماضی کی سپر یاورز اور استعاری طاقتوں (برطانیہ، فرانس، جرمنی بلکہ بورے بورپ) کے حکمرانوں کے ٹیلی فون اور ای میلزگی جاسوی ہوتی رہی اور ان کی شخصی اور ریاستی معاملات میں راز داری (Privacy) ختم ہوکررہ گئ، حالاتکہ بورب امریکا کا ہمیشہ سے اتحادی رہا ہے۔الغرض سابق امریکی وزیر خارجہ ڈاکٹر ہنری سنجر کا بیول بالکل درست ہے کہ اگر امریکا تمہارا دشمن ہے تو مہیں اس سے خطرہ ہے اور اگرتم امریکا کے دوست ہوتو پھرتہبیں اس سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اس کے باوجودہم بین الاقوامی معاہدے بھی بوری گہرائی اور گیرائی کے ساتھ جائزہ لیے بغیر مض رواروی میں کردیے ہیں اور پھروہ مارے گلے کا طوق بن جاتے ہیں، 'نہ یائے رفتن اور نہ جائے ماندن والی کیفیت ہوجاتی ہے۔

یا کتانی مفادات کے حوالے سے سندھ طاس معاہدہ ناقص ہونے کی وجہ سے آج

بھارت پاکتان کو قطرہ قطرہ یانی کے لیے ترسانے کے پروگرام بنا رہا ہے اور جن دریاؤل پر بین الاقوامی قوانین ادرانسانی تاریخی روایات کی روسے یا کستان کامسلمہ حق تھا، بھارت ان پرلاتعداد آئی ذخائر (Reservoirs) لینی ڈیم بنار ہاہے۔ ہمارے حصے میں صرف تباہی وبربادی کے لیے سیلانی یانی رہ جاتا ہے۔ اور قومی اعتبار سے ہماری نالاتقی کاعالم بیہ ہے کہ ہم تباہی لانے والے اس یانی کوذخیرہ کر کے اپنی زرعی آبادی کی بھی کوئی تدبیر نہیں کر سکے۔ یہی حال آئی پی پی معاہدوں، رینٹل یاور چرجیکٹس اور ریکوڈک پروجیکٹ کا ہوا، سپریم کورٹ کی مداخلت سے کھے جزوی بچت ہوگئ، ورنہ رینٹل یاور پر دجیکٹ کو بخل بیدا کیے بغیرا دائیگیاں کر دی گئے تھیں ، مگر میڈیا پر رونقوں اور پر و پیگنڈ ہے کے علاوہ بھی کسی کا حقیقی معنی میں احتساب ہیں ہوااور شاید آئندہ بھی نہ ہوسکے۔

لیں ضرورت اس امر کی ہے کہ قیادت ہمت سے کام لے کر قوم کو حقائق سے آگاہ كرے، بڑى سياسى جماعتوں كے قائدين مل كرايك لائحة عمل تيار كريں اور اس كے متائج اور ذہتے دار یوں کو بھی قبول کریں ، کسی ایک پر لعن طعن کرکے باقی سیاسی رہنماا پنی قومی فریتے دار بول سے کنارہ کش نہ ہوں، لیخی ہمیں اس وفت اجماعی دانش (Collective Wisdom)اورا کی اجما کی تیارت (Collective Leadership) كى ضرورت ہے جونہ خو درھوكا كھائے اورنہ قوم كودھوكا دے۔

قیصر(Roman Empire) کا سیاسی نمائندہ مدینهٔ منورہ آیا اور لوگوں سے یو چھنےلگا کہ تمہارے باوشاہ کا کل کہاں ہے؟۔ صحابة کرام نے بتایا: ہمارے ہاں باوشاہ بیس ہوتا، ایک امیر ہوتا ہے اور اس کامحل نہیں ہوتا، اس کا رہن سہن عام لوگوں کی طرح ہوتا ہے۔اس نے پوچھا کہتمہاراامیر کہاں ہے؟، اُسے بتایا گیا کہ وہ تمہیں مسجد نبوی میں مل جائے گا۔اس نے دیکھا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رہی شخصیر نبوی میں ننگی زبین پراہیے بازو كوسر بانه بنائے ہوئے كيٹے ہيں۔ وہ جيرت زوہ رہ گيا، اس نے يوچھا كہتمہارے اميركو سیورٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ ، انہوں نے کہا: نہیں ، کیول کہ ہماراا میر نددھو کا دیتا ہے اور نہ

دسوکا کھا تا ہے۔ شاید ہمیں کچھ عرصہ مشکلات سے گزار نا پڑے، لیکن فیصلے عوای مقبولیت (Popular) کے نہ کیے جا ئیں بلکہ دین بلتی اور قوی مفاد پر ببنی فیصلے کیے جا ئیں، جن کے فوری اور دیر پانتانج سے قوم کو پیشگی آگاہ کر کے ذہنی اور عملی طور پر تیار کیا جائے ، لیکن اس کے لیے ہمارے حکم انوں اور سیاسی قائدین کو اپنے آپ کو مثال بنا کر پیش کرنا ہوگا، ورنہ لفظوں کے کھیل سے قوم کا اعتماد حاصل نہیں ہوگا۔ امریکا یا اہلِ مغرب پر اعتماد کے ورنہ لفظوں کے کھیل سے قوم کا اعتماد حاصل نہیں ہوگا۔ امریکا یا اہلِ مغرب پر اعتماد کی جائے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اپنی قوم کی اجتماعی صلاحیتوں پر اعتماد کر کے بھی دیکھ لیں، الله تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بہ نسبت ماضی بہتر نتائج برآ مدہوں گے۔ 15 نومبر 2013ء

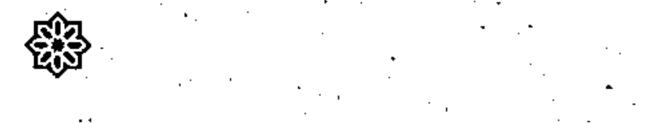

#### مسككاحل موجود ہے

ال سال يوم عاشوركوراولينڈي ميں پھرايك براسانحه واقع ہوا، جوانتهائي قابل مذمت، افسوس ناک اور درد ناک ہے۔ بادی النظر میں حکومت نے اس سال بوم عاشور برکسی بڑے المیے سے بیخے کے لیے وسیع انتظامات کیے تھے۔ بڑے شہروں میں پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی موجودتھی اور فوج کو بھی تسی سنگین صورت حال سے نمٹنے کے لیے ہائی الرث رکھا گیا تھا۔ ہمارے ہاں کراچی میں پولیس اور رینجرز کی مجموعی نفری تقریباً ایک ڈویژن فوج کے برابر تھی۔ہماری فوج پہلے ہی شالی اور جنوبی سرحدوں پرمصروف عمل ہے اورالیی صورت حال میں ہم بڑے پیانے پر کسی بھی داخلی فساد اور تخریب کاری کے متحمل نہیں ہوسکتے۔لیکن اس کے باوجود راولینڈی میں بیسانحہ رونما ہوا،جس میں اُموات اور زخیول کی صورت میں جانی نقصان بھی نا قابلِ تلافی ہے اور مالی نقصان بھی غیرمعمولی ہے۔ مالی نقصان لیعنی دکانوں اور کاروباری مراکز کومنظم انداز میں آگ لگانے کی صورت حال چند برس پہلے بولٹن مارکیٹ کراچی کی صورت حال سے کافی مشابہت رکھتی ہے،جس میں یا وَ ڈر سیجینک کراور بیٹرول کے ذریعے آگ لگانے کی واردات ہوئی تھیں۔ شیخ رشیداحمہ نے ا پن پریس کانفرنس میں کہا کہ بوتلوں میں پٹرول کے ذریعے دکانوں کوآ گ لگائی گئی اور پیر كه آگ لگانے اور تھيراؤ جلاؤ والے لوگ اہل راولينڈي كے ليے اجبى ستے، يمي صورت حال سانحة كراچى ميں رونما ہوئى تھى،ليكن ويڈيونصويروں ميں نظر آنے والے چېرول کې شاخت ناممکن نېيرې تقي ا ہار االیکٹرونک میڈیا ایسے مواقع پر فرقہ وارانہ تصادم اور فرقہ وارانہ منافرت کے عنوان سے پروگرام شروع کردیتا ہے اور پھر مقابلہ شروع ہوجا تا ہے اور اس میں مختلف میا لک کے ذہبی رہنماؤں کو بلا کر جیٹا دیا جا تا ہے، جو بھائی چارے کا بھائن دے رہ ہوتے ہیں، لیکن بیرونی صورتِ حال اسٹوڈیوز میں جاری ہونے والے بیانات سے مطابقت نہیں رکھتی اور ایک تأثر یہ بیدا ہوتا ہے کہ ذہبی لوگ اور ذہبی تنظیمیں اس ساری صورتِ حال کی ذے دار ہیں اور پھر دیگر مقامات پر اس کا رقِ عمل بیدا ہونے کی خطرات سروہ حاتے ہیں۔

گورز ہاؤی کراچی میں محرم الحرام کے دوران حالات کو پرامن رکھنے کے لیے تمام
مالک کے علاء کا اجلاس منعقد ہوا۔ اہلِ تشکیع سمیت تمام مسالک کے علاء نے یہ کہا کہ
ملک میں بڑے پیانے پرسی شیعہ تصادم نہیں ہے۔ تمام مسالک کے لوگ شہروں ، قصبوں ،
قریوں اور محلوں میں امن وعافیت کے ساتھ رہ رہے ہیں اور انہیں ایک دوسر سے سے کوئی
خطرہ نہیں ہے۔ لہذا جب بھی فرہبی تقریبات کے دوران فساد ، قل وغارت اور جلا و گھیراؤکی
صورت حال پیدا ہو، تواسے دہشت گردی قرار دیا جائے اور دہشت گردی کے قوانین کے
حوالی بیدا ہو، تواسے دہشت گردوں اور مفسدین کومسالک ، مکاتب فکریا دینی وسیای ،
سانی اور قومیوں پر مبنی گرویوں کا شحفظ (Cover) نددیا جائے۔

مشکل ہے ہے کہ گزشتہ کئی عشرول سے ہمارا نظام حکومت عزیمت واستقامت سے عاری ہے،ہم ایک طرح سے خوف کے عالم میں ہیں، حالات سے خملنے کے لیے جو بھی کارروائی کی جاتی ہے وہ دفع الوقتی (Time passing) ہوتی ہے۔ہمارے پاس کوئی بڑعزم اور دیر پا پالیسی نہیں ہوتی ،ہم بحیثیت قوم امن وامان کے قیام کے حوالے سے بڑعزم اور دیر پا پالیسی نہیں ہوتی ،ہم بحیثیت قوم امن وامان کے قیام کے حوالے سے بڑعزم اور دیر پا پالیسی نہیں ،جودن خیریت سے گزرجائے اس پراللہ کاشکرادا کرتے ہیں اور بحیثیت مجموعی ہم دہشت گردول کے رحم وکرم پرہوتے ہیں۔

اس مسئلے کاحل میہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف مذہب ومسلک کے انتیازات سے

بالاتر ہوکر کارروائی کی جائے اور اسے نتیجہ خیز بنایا جائے۔میڈیا کی غیر معمولی آزادی کی وجہ سے بھی انتظامیہ اور سیکورٹی کے ادارے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ آج کل سی سی ٹی وی کیمروں، ویڈیو کیمروں،موبائل کیمروں اور پریس فوٹو گرافرز کی پہنچ سے بچناکسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پرانے ڈی ایم جی نظام میں ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ لیعنی ڈیٹی کمشنرامن وامان كا ذه دار موتا تفا اور است كسى منكامي صورت حال سے تمٹنے كے ليے كولى جلانے كا بھي اختیار تھا،کیکن اب صلعی حکومت میں امن وامان کا والی وارث (Custodian) کوئی تہیں ہے، گزشتہ مقامی حکومتوں کے نظام میں ناظم کو مالیاتی اور انتظامی اختیارات تو حاصل شے کیکن امن وامان کے حوالے سے اس میں بھی غیریقینی کیفیت (Uncertainty) اور کنفیوژن موجود تھا۔ اس سے قطع نظر کہ ہماری انتظامیہ اور سیکورٹی اداروں کے ذے داران عوامی رائے کے مطابق نااہل ،غیر ذے داریا خائن ہیں ، اعلیٰ عدالتوں نے ان کی بے تو قیری میں اضافہ کیا ہے اور باقی کمی میڈیا بوری کردیتا ہے۔ ہم عہدِرسالت مَّابِ مِنْ اللَّهُ عِلَيْ مِينَ تُو بِينَ بَينَ كَهُ أَيكِ صَحَالِي أَكُر خُود بيه كهے: يارسول الله صلى الله عليك وسلم! میں نے موجبِ حد (liable to punishment) جرم کا ارتکاب کیا ہے، مجھ پر حدِّ شرعی نافذ کرد بیجیے تا کہ سزا کے نفاذ اور توبہ کے بعد میں آخرت کی سزا ہے ن کے جاؤں۔ رسول الله مل الله مل الله السيار با اس اس اسين اقرار جرم (Confession) سے انحراف كا موقع ویتے ہیں، مگراس کاضمیرا سے بے قرار کیے رکھتا ہے کہ اپنے آپ کومعصیت کے اثر سے یاک کرے۔لیکن ہم جس دور میں جی رہے ہیں،اس میں ضمیریا تو مر بیکے ہیں یا ماضی کی مراه امتول کی طرح سرکش ہو ہے ہیں، جرم پرناز کرتے ہیں اور انزورسوخ، مالی وسائل یا دہشت کے ذریعے سزاسے نے جانے کو کمال سمجھا جاتا ہے اور بیمعیارِ افتخار بن گیاہے ، پس ہم الیں صورت حال میں نہیں ہیں کہ عدل وانصاف کے آئیڈیل معیارات کے تحت مجرم کو پکڑا جاسکے، قانون کے شکنج میں کسا جاسکے اور عبرت ناک سزا دی جاسکے۔ جج، گواہ، سیورٹی کے ضامن ادارے سب خوف کے عالم میں رہتے ہیں، کیونکہ ریاست وحکومت

اُن کے تحفظ میں نا کام ہے۔

ال صورت حال سے نکلنے کا واحد راستہ ہیہ ہے کہ نظام اقتدار میں شامل تمام لوگ (حزب اقتدار وحزب اختلاف) ایک قطعی اور حتی فیصلہ کریں اور پھر یک جا یک سُوہوکر اُس پڑمل درآ مدکریں اور رتائج کی ذھے داری بھی سب قبول کریں اور کسی بھی مکندر قِمل کی صورت میں سب ایک ہی صف میں کھڑے نظر آئیں اور ایک دوسرے کے لیے منافقت کو این حول میں جگہ نہ دیں ، ورنہ منظر کچھ یوں ہوگا کہ:

"(اے مخاطَب!)تم ان کو (بظاہر باہم) استھے بھے ہو حالانکہ (حقیقت بیہ ہے کہ) ان کے دل جدا جدا ہیں'۔ (الحشر: 14)

جہاں تک اس مطالبے کا تعلق ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی سطح پراس سانے کے حقائق معلوم کرنے کے لیے عدالتی تحقیقاتی تمیشن قائم کیا جائے ، ایسے تمام مواقع پر ریہ ہمارا رواین مطالبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حکومت پنجاب نے لا ہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے استدعا بھی کردی ہے کہ وہ اس سانحے کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج کا تقرر کریں۔کیابیامرِ واقع نہیں کہ ماضی میں ایسے کئی تحقیقاتی تمیشن قائم ہوئے ،مگران کا كوئى عملى بتيجه برآ مزنبيس ہوا، قريب ترين تحقيقاتی تميش ايب آباد ميں اسامه بن لا دن كی موجودگی اور امریکیوں کے ہاتھوں ان کے قتل اور پھرلاش کو لے جانے کے بارے میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میشن کی ربورٹ تقریباً دس ہزار صفحات برمشمل ہے، لیکن جو اقتباسات غیرسرکاری طور پرسامنے آئے ہیں،ان کی رُوسے بھی نہسی کوذے دارٹھیرایا گیا اورنه بی کسی کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کی سفارش کی گئی۔ البذااس طرح کے تمام کمیشنوں کی رپورٹیں تجریدی (Abstract) قسم کی ہوتی ہیں اور آخر میں داخل دفتر کردی جاتی میں۔ یا تو بحوزہ کمیش کے Terms of Reference لین دائرہ کارکوتھا کئی جانے (Facts Finding) تک محدود نہ کیا جائے بلکہ اس کے یاس بیا ختیار ہو کہ اسیے آپ کو ٹرائل کورٹ میں تبدیل کرسکے۔ کیونکہ بالفرض مجوزہ کمیشن کسی فردیا افراد کو اس کا

ذے دار قرار دیتا ہے اور اس پر مقدمہ دائر کرنے کی سفارش کرتا ہے ، تو مقدمہ پھرانے بی ی ہے یعنی از سرنوشروع ہوگا اور تب تک صورت حال بدل چکی ہوگی۔اگر سانحہ بولٹن مار کیٹ كراجي كيممل اورجامع تحقیقات كركے ذے داروں كاٹرائل كيا گيا ہوتوشا يدسانح راولينڈي

ال وفت صورتِ حال ہیہ ہے کہ دونوں متاثر ہ فریق اینے اپنے اِدّعا (Claim) کے مطابق بےقصور ہیں اور دونوں کا مطالبہ ہے کہ بیسازش ہے۔مولا ناسمیع الحق نے کہا ہے کہ یہ داخلی اور خارجی سازش ہے، تولازم ہے کہ اس کی شخفیق جامع ،مکمل اور ہمہ جہت ہواور دونوں فریق اس کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔

18 نوم 2013ء



the garage of the state of the state of

#### قيامت كالمنظر

قیامت کا قائم ہوناحق ہے اور اس کا قطعی علم الله تعالیٰ کے پاس ہے۔ کئب حدیث میں''باب الفِتَن''اور'' اَشراط الساعة'' کے عنوان کے تحت محد ثنینِ کرام نے الی احادیث درج کی ہیں،جنہیں الی علامات قیامت قرار دیا گیا ہے،جن کاظہور قیامت سے پہلے ہوگا،خواہ ایک ایک کر کے ہی کیوں نہ ہواور ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے بیسب علامتیں جمع ہوجائیں گی، کچھ علامات قیامت کا تعلق تکوینی امور سے ہے، بینی نظام کا گنات کا درہم برہم ہوجانا،سورج کی بساطِنور لیٹ جانا،ستاروں کا بکھرجانا، بہاڑوں کا دھنگی ہوئی روئی کے بگولوں کی طرح اُڑنا، ہر ذی حیات کا فنا ہوجانااور ریہ ندوؓ رزمین (Rounded) ہمواراور سطح (Flat)میدان کی طرح ہوجائے گی اور پھرمیزان عدل قائم ہوگا۔ تیامت سے پہلے ان احادیث مبار کہ کاقطعی مصداق تو ہم کسی ایک چیزیاعنوان کو نہیں تھہرا کتے۔لیکن جب ہم اینے گردوپیش پر نظر ڈالتے ہیں، تو بہت سے حقائق ووا قعات ایسے ہیں جو قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں اور پیر قیامت خیزمنظر ہماراا پنا پیدا کیا مواہے۔ پس حقیقی قیامت توالله تعالی کے امر کے مطابق جب آنی ہے، یقینا آئے گی کیکن ہم نے ابن انفرادی اور اجماعی بداعمالیوں، بے تدبیر یوں اور خدافراموشی کے سبب قیامت بریا کردھی ہے۔ بعض احادیث مبارکہ ہمارے حالات پر بوری طرح منطبق ہوتی

بين ،للنداان كالبغورمطالعه شجيح أورعبرت حاصل شجيح اورا گر ہو سكے توان حالات سے نجات

کے لیے کوئی حکمت عملی مرتب سیجیے یا کوئی تدبیر سیجے۔ ذیل میں تنبیدا در عبرت کے لیے چند

#### ا احاد يبي مبار كه درج كي جاري نين:

(۱) رسول الله من تفالیم سے ایک اعرابی نے بوچھا قیامت کب آئے گی؟۔آپ من تفالیم نے فرمایا: ''جب امانت ضائع کردی جائے تو قیامت کا انتظار کرد، پھرسوال ہوا: یارسول الله صلی الله علیک وسلم! امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟،آپ من تفالیم نے فرمایا: جب مسلمانوں کے (ملکی اورماتی) امور کا اختیار نا اہلوں کو سپر دہوجائے تو قیامت کا انتظار کرو''۔

. ( میچ بخاری:6496)

بربادیوں) کی پے در پے علامات کا انتظار کرو، جیسے ایک تنبیج کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے سارے دانے پے در پے گرتے ہیں'۔ (ترندی: 2211)

صورتوں کے سخ ہونے کی ایک شکل تو وہ ہے جیسے بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی اور ہے جیسے بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی اور ہے دھرمی کی وجہ بندراورخزیر بنادیا گیااورایک سے ہے کہ اقوام عالم کے درمیان بے توقیر ہوجا وَاورتمہارے لیے کوئی مقام افتخار باتی ندرہے، بقول شاعر:

ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ ایک وہ ہیں، جنہیں تصویر بنا آتی ہے

ہارے لیے مقام غور ہے کہ کیا آج ہمارے معاشرے میں کردار، دیانت، شرافت، امانت، علم اور تقویٰ عزت وافتخار کا باعث ہے یا حدیث پاک کی رُوسے دہشت گردی، ضرررسانی اورخوف زدہ کرنے کی ضلاحیت باعثِ تکریم ہے۔

(۳) ایک حدیث میں آپ سان شاکی نے فرمایا: ''جس قوم میں خیانت غالب آجائے توالله تعالی ان کے دلوں میں دخمن کا رُعب ڈال دیتا ہے اور جوقوم ناپ تول میں کمی کرے، اس کے رزق میں تنگی آجاتی ہے اور جوقوم حق کے خلاف فیصلے کرے تواس میں خون ریزی عام ہوجاتی ہے اور جوقوم حق کے خلاف فیصلے کرے تواس میں خون ریزی عام ہوجاتی ہے اور جوقوم جوت اس پر دشمن غالب آجا تا ہے'۔

(مؤطاامام ما بك يمن:476)

(۵) آپ من النوالية النه تعالی عام لوگوں کو کسی خاص شخص ( یا طبقے کی برحملی ) کی سزا منہیں دیتا، مگر جب وہ عام لوگ اپنے درمیان برائیوں کو بنیتا ہوا اور پھیلتا ہوا دیکھیں اور ان کورو کئے کی (اجتماعی) قوت کے باوجود نہ روکیں، تو پھرالله تعالی سز اکوسب کے لیے عام کر دیتا ہے'۔ (مشکوہ)

(۲) رسول الله من الله من الله عن الله تعالى جرئيل طلالله كو كم فرما تا ہے كه فلال بستى كواس كر رسول الله من الله عن الله تعالى جرئيل الله عن عرض كرتے ہيں، اے بروردگار! اس بستى ميں تيرا فلال (انتہائي منقى) بنده ہے، جس نے بھی ليك جھيكنے كى مقدار بھى تيرى نافر مانى ميں تيرا فلال (انتہائي منقى) بنده ہے، جس نے بھی ليك جھيكنے كى مقدار بھى تيرى نافر مانى

نہیں کی ( یعنی اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ )، الله تعالی فرما تا ہے: اس سمیت اس بستی کوالٹ دو، کیونکہ میری ذات کے بارے میں بھی بھی اس کا چبرہ غضب ناک ( یا مضطرب ) نہیں ہوا''۔ (مشکوۃ المصافیج: 5192)

حدیثِ مبارک کا مطلب ہے ہے کہ اس کے سامنے دینِ اسلام کی حدود پامال ہوتی رہیں، مُنگرات کا چلن عام ہوتارہا، کیکن ان برائیوں کورو کئے کی عملی سعی تو دُور کی بات ہے، اس کی طبیعت پر بیسب کچھ گرال بھی نہیں گزرا، صرف اپنی عبادت اور ذکرواذ کار میں مشغول رہااورا پنے حال میں مست رہا، برائیوں کومٹانے کے حوالے سے اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ایک مسلمان پر جوذ ہے داریاں عائد ہوتی ہیں ان کوادا کرنے سے قطعی طور پرغافل اور اتعلق رہا۔

(2) نبی سائی آلیلی نے فرمایا: ''اس ذات کی قشم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایساز ماند آئے گا کہ (قتل وغارت عام ہوجائے گی مگر) قاتل کو پتانہیں ہوگا کہ وہ مقتول کو کس جرم میں قتل کررہاہے اور نہ ہی مقتول کومعلوم ہوگا کہ اسے کس جرم میں مار ڈالا گیا۔ (شیح مسلم: 7171)

حدیث کا منشاء یہ ہے کہ جب دومسلمان آپس میں لڑ پڑی اور دونوں ہی ایک دوسرے کی جان لینے کے دریے ہوں ، تو ظاہر ہے کہ کامیا بی سی ایک کو ملے گی اور ایک مارا جائے گا، مگر چونکہ ارادہ قبل میں مقتول بھی قاتل ہی کے دریج میں ہے، لہذاوہ بھی سزایا ہے گا، یقنیا قاتل کی سزامقول سے زیادہ ہوگی ، لیکن مقتول بھی سزاسے نے نہیں سکے گا۔وہ مقتول جو سی ظالم حملہ آور، ڈاکو یا لوٹ مار کرنے والوں یا عصمت دری کرنے والوں سے

مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان، مال یا آبرو کے شخفظ میں ظلماً مارا جائے ،حدیث یاک کی رُو سے اسے 'شہید'' کا درجہ ملے گا۔

(۹) رسول الله مان الله مان الله مان الله تعالی کی حدود میں مدامت ( ایمنی بے جارعایت )

کرنے والا یامحر مات شرعیہ کے بارے میں حدود اللی کو پامال کرنے والے کی مثال اس قوم کی ہے ، جوایک شی میں سوار ہوئے ، بعض پنجی منزل پر چلے گئے اور بعض بالائی منزل پر چلے گئے ، تو وہ شخص جو پخلی منزل پر تھا ، اس نے او پر والوں سے پانی ما نگا ، انہوں نے اسے تکلیف پہنچائی اور پائی دینے سے انکار کردیا ، تو اس نے کلہا ڈالیا اور (دریا کا) پائی حاصل کرنے کے لیے شتی میں سوراخ کرنے لگا ، تو او پر والے آئے اور اس سے کہا: یہ کیا حاصل کرنے کے لیے شتی میں سوراخ کرنے لگا ، تو او پر والے آئے اور اس سے کہا: یہ کیا ضرورت ہے ، تو اگر انہوں نے راس کی تکلیف پہنچائی ہے اور بھے پائی کی ضرورت ہے ، تو اگر انہوں نے (اس کی تکلیف) کا از الدکر کے اس کے ہاتھ روک لیے شرورت ہے ، تو اگر انہوں نے (اس کی تکلیف) کا از الدکر کے اس کے ہاتھ روک لیے تو اسے (ڈو ہے ہے ہے) کیا لیس گے اور اگر (وہ اپنی میٹ دھری پر) قائم رہے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ، تو اسے بھی ہلاک کریں اور خود بھی ہواکہ کریں اور خود بھی ہواکہ کروجا کیں گئے ۔ (بخاری: 2286)

ال حدیث کا منشاء وئڈ عامیہ ہے کہ جب معاشرہ ایک سمرکش طبقے کے ہاتھوں تخریب
کاری، دہشت گردی، قبل وغارت، فساد اور ہے امنی کا شکار ہوجائے اور معاشرے کی
نظیم اجتماعی (موجودہ حالات میں ریاست وحکومت) ان کوظلم وفساد سے نہ روکیں ، ان کی
سمرکو بی نہ کریں اور معاشرے کو ان سے امان نہ دیں ، تو انجام کار ہلاکت و ہر بادی سب کا
مقدرہوگی۔

2013ء 21



### آیئے! سے بولنے کی کوشش کریں۔۔ مگر؟ (پہلی قبط)

''پی (اے رسولِ مکرم!) جولوگ (دین کی حقانیت کا)علم حاصل ہوجانے کے بعد بھی آپ سے عیسیٰ ملائل کے متعلق کٹ ججتی کریں، تو آپ (آخری جحت کے طور پران سے کہیں: آؤ! ہم دونوں فریق بلالیں اپنے اپنے بیٹوں کو، اپنی اپنی عورتوں کواورخود بھی ( کھلے میدان میں نکل آئیں)، بھر ہم مباہلہ کریں ( لیعنی انتہائی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کرالله تعالیٰ سے فریاد کریں) پی جھوٹوں پرالله کی لعنت بھیجیں''۔ (آل عمران: 61)

اس آیت کوآیت مبابلہ (Invocation) کہتے ہیں۔ جب بی آیت نازل ہوئی تو رسول الله ملی تفالیم منے خران کے وفد کو مبابلہ کے لیے بلا یا، رسول الله ملی تفالیم مخترت علی، سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرات حسنین کریمین (رمون اللیم بیاجین ) کو لے کر تکلے اور فرمایا: جب میں دعا کروں تو آمین کہنا۔ نصاریٰ کے چیف بشپ نے کہا: اے نصاریٰ کی جماعت! میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے دعا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے ہوا لا اس کے دعا کو توں کرے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، سوتم ان سے مباہلہ نہ کروور دنیم ہلاک ہوجا و گے اور قیامت تک کوئی عیمائی روئے زمین پر باقی نہیں بچگا۔ پھر انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ اور رسول اللہ سائی ٹائیلی نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے، اللہ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آگے تا اور اگریہ مباہلہ کرتے تو ان کی صور تیں مسلح کردی جا تیں، ان کی وادی میں آگ ہوئی رہتی اور اہل نجران کو ملیا میٹ کردیا جاتا، حتیٰ کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہوجاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے تمام عیمائی فنا کے گھاٹ اتر جاتے '۔

(الوسيط ،جلد: 1،ص: 444، المستدرك، جلد: 2،ص: 596)

اس سے معلوم ہوا کہ مباہلہ کی صورت میں بھی ہلاکت کی دعا جھوٹوں پر الله کی لعنت بھیجنا ہے۔ دوا حادیث مبار کہ میں رسول الله منائلی آلیے ہے۔ دوا حادیث مبار کہ میں رسول الله منائلی آلیے ہے۔ منافق کی رینشانیاں بیان فر مائیں:
(۱) جب بات کر سے تو جھوٹ بولے۔

(۲) جب وعده كرے توخلاف ورزى كرے۔

(m) جبأس كے پاس امانت ركھى جائے ، تو خيانت كرے۔

(۴) جب معاہدہ کریتو دھوکا دیے۔

(۵) اورجب جھگڑا کر ہے توبدکلامی کرے اور حدے تجاوز کرے'۔ (صحیح بخاری: 34-33)

ال حدیث کی رُوسے منافق کی سب سے پہلی نشانی جھوٹ بولنا ہے، یعنی جو پچھ دل
میں ہے، زبان سے اس کے برعکس اظہار کرنا لیکن بعض اوقات سے بولنے کی قیمت بھی اوا
کرنی پڑتی ہے۔ رسول الله مل تھا ہے جب جہاد کے لیے تغیر عام (یعنی عام اعلانِ جنگ) کا
حکم فرماتے ، تو جولوگ جہاد میں جانے سے پیچھے رہ جاتے ، انہیں دو محلفین ''کہا جاتا تھا۔

جب آپ سفرِ جہاد سے واپس تشریف لاتے ،تومسجد نبوی میں بیٹے جاتے ، حالات دریافت كرتے اور جہاد ہے بیچھے رہ جانے والوں سے جواب طلی فرماتے۔ان میں راسخ العقید ہ اورصدافت شِعاراہلِ ایمان بھی ہوتے اور منافقین بھی۔منافقین اپنے بیچھےرہ جانے کے جواز کے لیے طرح طرح کے عذراور بہانے تراشتے ، الله تعالیٰ ان کی کیفیت کے بارے میں ارشادفرما تاہے:

''(اےمسلمانو!)جبتم اِن(منافقین) کی طرف لوٹ کرجاؤگے،تو وہتمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، (اے رسولِ مکرم!) آپ کہیے کہتم بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگزتمہاری بات پہین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں مطلع فرمادیاہےاوراب الله اوراس کارسول تمہارے (طرزِ) عمل کودیکھیں گئے'۔ (توبہ:94) غزوهٔ تبوک کےموقع پرجہاد سے پیچھےرہ جانے دالے اسی (۸۰) سے پچھزا ئدافراد تھے، ان میں زیادہ تر منافقین تھے، ان منافقین کےعلاوہ تین مونین صادقین صحابۂ کرام ( کعب بن مالک، مراره بن رہیج اور ہلال بن امیہ) بھی تھے، جو جہاد میں شریک نہ ہو سکے، مگر انہوں نے رسول الله مالی ٹالیے ہی سیامنے اپنے بیچھے رہ جانے کے جواز کے لیے کوئی عذر پیش نہیں کیا، بلکہ اپنی کوتا ہی کا اعتراف کیا، رسول الله صلی فالیے ہے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ عمّاب کا شکار ہوئے۔ پہلے مرحلے میں آپ سالٹٹاآیی ہے نے صحابۂ کرام کوان کے ساتھ گفتگو کرنے سے منع فر مایا اور بوں وہ سب کے لیے اجنبی بن گئے ( کیونکہ صحابۂ کرام کی دوئتی اور دشمنی صرف الله اور اس کی رضا کے لیے ہوتی تھی )۔ پھران کی بیویوں کوبھی ان سے ملنے سے روک دیا گیا،صرف بڑھایے کی وجہ سےحضرت ہلال بن امبیر کی بیوی کوان کی خدمت کی اجازت دی گئی۔ بیران تین صحابۂ کرام کا ساجی مقاطعہ (Social Boycott)

حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے قریبی رشتے دار تھے اور ہم پر

جان چھڑکتے تھے، انہیں ہم بلاتے یا سلام کرتے تووہ سلام کا جواب تک نہ دیتے۔اس بایکاٹ اورمعاشرتی تنہائی کے دَور میں شام ہے ایک شخص میرے پاس آیا اور عسان کے بادشاه كاخط مجھے دیا، اس میں لکھاتھا: ہمیں معلوم ہواہے كہتمہارے صاحب نے تم پرظلم كيا ہے اور الله تعالی نے تم کوذلت اور رسوائی کی جگہ رہنے کے لیے پیدائیس کیا ہم ہمارے یاس آجاؤ، ہم تمہاری ہرطرح کی دل جوئی کریں گے۔ میں نے پین طریز ھااور اسے تنور میں یجینک دیا، که ریمجی آزمائش کا حصہ ہے۔شدید تکلیف اور اذیت کے جب بیجاس دن يوريم بوع ،تورسول الله من في الله من في البيس طلب فرمايا: اوررسول الله صلى فلا من خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول الله صافح الله علیہ نے فرمایا: جب سے تمہاری مال نے تمہیں جنا ہے، تمہارے لیے آج کے دن سے زیادہ بہتر دن کوئی نہیں آیا، اس مبارک دن کی تمہیں خوشخری ہو۔ دراصل بیان کی تو بہ کی قبولیت کا اعلان تھا۔ کعب بن ما لک مِنْالِمُنا بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی ، یا رسول الله! مجھ پر ریکرم آپ کی طرف سے ہے یا الله کی طرف \_ ج، رسول الله صلى عليه الله عنه من ما يا: الله كى طرف سے ۔ اور جب رسول الله صلى عليه موش ہوتے تو آپ کا رُخ انور جاند کی طرح روش ہوجا تا اور ہم اس علامت سے آپ سالٹھالیا ہم کی خوشی اندازہ لگا لیتے۔حضرت کعب بن مالک نے قبولیتِ توبہ کی خوشی میں غزوہ خیبر کے مال غنیمت کے حصے کےعلاوہ اپناسارا مال الله کی راہ میںصد قد کردیا۔الله تعالیٰ نے ان کی تؤبه كي قبوليت كالعلان ان كلمات طيبات ميس فرمايا:

"بے شک اللہ نے بی پرفضل فرمایا اور ان مہاجرین وانصار پر (بھی) چنہوں نے انہائی شکی کے عالم میں بی کی اتباع کی ، جبکہ اس کے بعد بیقریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے بل جائیں ، پھر اس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی ، بے شک وہ ان پرنہایت مہربان بہت رحم والا ہے اور (خاص طور پر) ان تین افراد کی توبہ تھی قبول فرمائی ، جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا تھا ، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجودان پر قبول فرمائی ، جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا تھا ، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجودان پر

تنگ ہوگئ اوروہ ابنی جان سے بھی تنگ آ گئے اور انہوں نے بیا بقین کرلیا کہ اللہ کے سوان کے لیے کوئی جائے پناہ ہیں، پھراللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی'۔ (توبہ:118) میطویل حدیث مبارک کا خلاصه ہے اور بیان کرنے کا مدعابیہ ہے کہ بیج کی قیمت ادا كرنى پرتى ہے، آئے! ہم اپنے در پیش قومی مسئلے کے بارے میں سے بولیں اور قیمت کے لیے تیار ہوجائیں۔(جاری ہے) 25نومبر 2013ء

### آئے! سے بولیں اور اس کی قبت چکا تیں (آخری قبط)

کل میں نے قرآنِ مجیداورا حادیثِ مبارِ کہ کی روشیٰ میں بتایا تھا کہ غزوہ تبوک سے پیچھےرہ جانے والوں میں سے بظاہر جھوٹے عذراور بہانے تراشنے والے منافقین کوان کے حال پر چھوڑ دیا گیا اور اُن کی آخرت کا معاملہ الله کی عدالت پر چھوڑ دیا گیا۔ ایک حدیثِ مبارَک کامفہوم ہے:

''رسول الله سان الله برجبور دیا' کیکن جن تین صحابه کرام نے سی الله الله برجبور دیا' کیکن جن تین صحابه کرام نے سی الله الله برجبور الله الله برجبور دیا برا الله الله برجبور الله الله برخبی براشا الله برجبار بر الله الله برجبار بربار بر

ہے امنی وفساد کی وجہ سے بمعاشی بدحالی ہمیں امریکا اور مغرب کے آگے گھٹے شکنے پر مجبور کر ویتی ہے۔ایران کی طرح ہمارے یاس پٹرولیم کے غیرمعمولی ذخائر بھی نہیں ہیں۔ہماری برآ مدات کیاس، شیکشائل، چاول، آلات جراحی اور چند دیگراشیاء کے سوا کیا ہیں اور ان کا الخصار بھی امریکااور بورپ پرہے۔ بیرونی زرِمبادلہ کا ایک ذریعۂ آمدن یا کتانی تارکبین وطن کی مالی ترسیلات ہیں،ان کا ذریعہ بھی امریکا دیورپ اوران کے زیرِ انزمما لک ہیں۔

دوسری طرف راسخ العقیده عام مسلمانول اور ماہرین کی رائے بیے کہ کہ غیرت مند بنو، دوسروں پرانحصار حچوڑ و، قناعت اختیار کرو، جا در دیکھ کریا وَں پھیلا وَ، الله تعالیٰ کی ذات يربهروسا كرو، الله تعالى غيب سے مدد فرمائے گا۔ وسائل سے محروم افغانی، امريكا كوشكست دے چکے ہیں اور ہم تو دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت ہیں۔

لیں بہتر رہے کہ ہمارے سیاسی و مذہبی کے قائدین بند کمرے میں طویل اجلاس کریں۔مختلف ندابیر اور حکمتِ عملی کا جائزہ لیں ،تمام صورتوں میں نفع ونقصان کا تخمینہ لگائیں، کامیابیوں کے فوائداور نا کامیوں کے مضمر ات کا جائزہ لیں اور ایک ملت بن کڑ ابنی استعداد کا بھی حقیقت پسندانه تجزیبه کریں۔ نه آپس میں جھوٹ بولیں اور نه عوامی مقبولیت کے لیے عوام کے سامنے جھوٹ بولیں۔جس پرآپ سب کا اتفاق ہوجائے ، ایک صف میں کھڑے ہوکر قوم کو ذہنی، فکری اور عملی طور پر پیش آنے والی مکنہ مشکلات کے لیے تیار كريں۔حضرت بوسف طلائلہ نے عزیزمصر کے خواب کی تعبیر میہ بتائی تھی کہتم پرسات سال خوش حالی کے آئیں گے اور اس کے بعد سانت سال قط سالی کے آئیں گے ، سوخوش حالی کے سالوں میں ضرورت سے زائدخوراک کوخوشوں میں ذخیرہ کرکے قحط کے سات سالوں کے لیے منصوبہ بندی کریں۔حضرت یوسف ملایتلا کی منصوبہ بندی اور ان کی امانت اور علم نے مصری قوم کومشکلات سے نکالات

مخرجم جس صورت حال نے دو جار ہیں، یہاں ابتدا میں ہمیں قوم کومشکلات کا مقابلہ كرنے ، راحتوں اور آسائشوں كى قربانى دلينے كے ليے تيار كرنا ہوگا اور يوران بتانا ہوگا اور عوام کو ملی حمیت کی قیمت چکانے کے لیے بھی آمادہ کرنا ہوگا۔

ہماری قوم مزید آسائٹوں اور راحتوں کی طلب گارہے۔ لہذا حکم انوں اور سیائ قائدین کو اپنے آپ کورول ماڈل بنا کر پیش کرنا ہوگا اور پوری سیائ قیادت کو اس کی ذیتے داری قبول کرنی ہوگی۔ بینیں کہ کچھ لوگ اپنے حق میں نعرے لگواتے رہیں اور کچھ پر سنگ دنی ہوتی رہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس قربانی کے نتیجے میں قوم میں خود اعتادی پیدا ہو، ہم بحثیت قوم اپنے قدموں پر کھڑے ہوجا عیں اور دوو دقت کے بجائے ایک دفت کھا کر گزارہ کرنا سیکھ لیس تو پھر دومروں کے سہارے کے بغیر اپنے وسائل پر جینے کا سلیقہ آجائے، ہم کام چوری اور کا بلی کے بجائے محنت کرنے کے عادی ہوجا نیں، دیانت دار بن جا عیں اور کام چوری اور کا بلی کے بجائے محنت کرنے کے عادی ہوجا نیں، دیانت دار بن جا عیں اور ہمارے معاشرے میں عدل اجتماعی قائم ہوجائے۔ حکم ان اور عوام وقت کے فرعوں کی غلامی کے بجائے الله کی بندگی اختیار کرلیں۔ مگر منفی پہلو بھی نظر میں رہے، معروف مقولہ ہے: '' بہتری توقع کرو، مگر بدتر کے لیے بھی تیار رہو''۔ الغرض بچ کی وہ قیمت چکانے کے بے بھی تیار ہونا۔ الغرض بچ کی وہ قیمت چکانے کے بے بھی تیار ہونا۔ الغرض بچ کی وہ قیمت چکانے کے لیے بھی تیار ہونا۔ الغرض بچ کی وہ قیمت چکانے کے لیے بھی تیار ہونا۔ الغرض بچ کی وہ قیمت چکانے کے لیے بھی تیار ہونا۔ الغرض بچ کی وہ قیمت چکانے کے کے بھی تیار ہونا۔ الغرض بچ کی وہ قیمت چکانے کے لیے بھی تیار ہونا۔ الغرض بچ کی وہ قیمت چکانے کے لیے بھی تیار ہونا۔ الغرض بچ کی وہ قیمت چکانے کے لیے بھی تیار ہونا کو بھی تیار

ع: اس طرح تو موتا ہے، اس طرح کے کاموں میں

میکی حقیقت ہے کہ سب جماعتیں پوری طرح ہم خیال نہیں ہیں اور نہ ہی کسی اے لی ک میں گہرائی اور گیرائی کے ساتھ تمام مضمرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ا بے لی می کی قرار داد کے بیچھے نہ کوئی حقیقت پیندانہ تجزیہ ہے اور نہ ہی عمین غور وفکر۔

ڈرون حملے اور نیٹوسپلائی گزشتہ ایک عشرے سے جاری ہے، لیکن ہم اب بیدار ہوئے اور ہم نے اب اپنے آپ کو دریافت کیا ہے۔ مزید یہ کنجیر پختون خوا کی حکومت اور اس کے رہبر عمران خان کہ چکے ہیں کہ وفاقی حکومت اگر مذاکرات کی کوئی تدبیر نہیں کر پار ہی تو ہم ایک سطح پر عیمل شروع کر دیں گے۔ وہ غیر ترکی انداز میں کام کرنے کے بجائے مذاکرات می لیے با قاعدہ دفتر اور اور عملی ساخت کا مطالبہ کررہے ہیں۔ وہ بھی پاکستانی ہیں اور ان کے بیاب جو ہدری شارعلی خال یا سبحی جزوی میں نیزیٹ ہے، تو انہیں آزمانے میں کیا حرج ہے، چو ہدری شارعلی خال

کی ساری مشق پس پردہ تھی اور اس کاعلم انہیں کو ہے یا چند صحافی حضرات کو جواس کے مدعی ہیں، جب کہ دوسرے اسے ہوائی باتیں قرار دے رہے ہیں۔ چوہدری صاحب نے مذہبی طبقات میں سے صرف ایک طبقے پر اعتماد کیا ہے، باتی اُن کے اعتماد پر پورے نہیں اترے۔ہمارےعلم میں دوجملوں کی اپیل ہے:''الله اوررسول کا واسطہ دونوں فریق جنگ بندی کریں اور مذاکرات کا آغاز کریں '۔توسوال بیہ ہے کہ آیا مذاکرات جرم ہیں جو چوری جھے کیے جانے ضروری ہیں یا ڈر ہے کہ نہیں ان نادیدہ مذاکرات کو چرالیا جائے گا۔ ایک صورت ریجی ہے کہ حکومت اپنی بے بسی اور مجبوری کا دوسرے فریق پر بھی اظہار کرے اور دونوں مل کر کوئی راسته نکالیں۔

چوہدری نثار علی خال پر اب آشکارا ہوا ہے کہ امریکا طالبانِ یا کستان سے ہمارے مذا کرات نہیں چاہتا اور وہ یا کستان میں امن کا خواہاں نہیں ہے، وہ کیسے ہمارا دوست ہوسکتا ہے؟ چوہدری صاحب کے علاوہ ہرصاحب نظر کورو نہ اوّل سے معلوم ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے جن شرا تط پر یا کتان کوامر یکا کے سپر دکیا تھا، وہ بیٹیں:

(۱) افغانستان پر حملے کے لیے زمینی وفضائی سہولتیں فراہم کرنا لیعنی ہوائی اڈے اور زمینی

(۲) خفید معلومات کا تبادله، لینی ان کے دشمنوں کو مارنا یا پکڑ کران کے حوالے کرنا یا اُن کی یناه گاهول کی نشاند ہی۔

(۳)سب سے پہلے یا کتان، یعنی امریکیوں کی جانیں قیمتی ہیں،للہزاان کی سلامتی اور شحفظ کے لیے سب سے پہلے یا کتان کو قربانی کا بکرا بناہوگا۔ بس فرق رہے کہ یا کتانی حكرانوں اور سیاست دانوں کی نظر میں امریکا کے لیے یا کتان کی قربانی بہت زیادہ ہے، جب كهامريكيول كى نظر ميں ياكستان اليئے بيمان و فااور شِعار غلامى پر پورانہيں اترا، يعنى إدهرصله وستائش كى كى شكايت اوراُدهرتو قعات يا بيان ير بوراندار نے كا كله-اوراب اکتوبر2002ءکے گیارہ سال بعدیا کتانی حکومت اور سیاست دانوں اور اہلِ فکرونظر میں

یہ بحث کہ یہ جنگ ہماری ہے یا امریکا کی؟ قابلِ تعجب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بلاشہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی لیکن ہم نے ڈالر اور خوف کے عوض اسے گود لے لیا، یہ جنگ کس کی ہے، اب یہ محض لفظی بحث ہے۔ ہاں! اس میں کوئی شک نہیں کہ تباہی ہماری ہماری ہاور بہت دیر تک چلے گی۔ امریکا چلا بھی جائے، پاکستان نے حساب چکا ناہے۔
لیکن اگر اس جنگ کے اختام پر ہمیں طالبانِ پاکستان کی شریعت مل جائے، تو کیسا رہے گا؟۔ اس کے لیے بعض لبرل ماہرین اور سیاسی قائدین ہماری پیشگی ہمدردی قبول فرمائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یا در کھیں، کیونکہ اس میں ذرہ بھر شک نہیں کہ اس جنگ کے سب سے پہلے حامی یہی حضرات تھے۔

26 نومبر 2013ء





و کمبر 2013 مر

### ايرچەبۇالعجبىست؟

میرا بیٹا ضیاءالرحمٰن ایک خطرناک اور تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہے۔ میں (SIUT) (Sindh Institute of Urology & Transplantation) ''ادارهٔ امراضِ گرده وانتقالِ گرده'' میں گیا، وہاں ڈاکٹر نجیب نعمت الله ہے ملا قائت اور طبی مشوره لینا تفاروہاں پر ڈاکٹر الطاف ہاشمی اور ڈاکٹرسیم خان سے بھی ملا قات ہوئی ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کواس ادارے کے سربراہ عالمی شہرت یا فتہ سرجن ڈاکٹر ادیب رضوی سے ملوانا جائتے ہیں۔ ڈاکٹر ادیب رضوی بلاشبہ ایک لیجنڈ ( اُسطوری ہخیلاتی) اور آئیڈیل تتخصیت ہیں۔ وہ یقیناً ایک انسانیت نواز اور محب انسانیت سخص ہیں۔ ان کی دیانت ، امانت، پیشہ وارانہ مہارت اور دکھی انسانیت کے در د کا در مال کرنے کے جذیبے سے متاثر ہوکر ہی گئی اہلِ نروت نے SIUT کے لیے مختلف عمارات بنا کر وقف کیس مطبی آلات فراہم کیے،مفت دوا کیں فراہم کیں اور ہیتال کے جملہ مصارف کی کفالت کررہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر ادیب رضوی اپنی ٹیم کے ساتھ SIUT میں روزانہ تقریباً بارہ سو بیرونی مریضوں (Out, Door Patients) کا معائد کرتے ہیں۔ میں نے ان کی ساری شیم کوانتها کی مخلص ، بهدرداور مقصد کی لکن سے سرشاریایا ، ظاہر ہے کہ ماتحت عملے میں نیخونی ادارے کے سربراہ کے ملی نمونے سے پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ادیب رضوی نے بتایا کہ SIUT کے تحت تمام سہولتوں سے آراستہ ایک بہیتال عظم میں بھی قائم کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہان کی خواہش ہے کہ پورے یا کستان

میں ایسے ہیتال قائم ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میری تمنا ہے کہ ہر شہری کے لیے علاج مفت ہو۔ لوگ میری اس تمنا کو مجذوب کی بڑا ور دیوانے کا خواب سجھتے ہیں، بلا شبہ ایسے خواب دیکھنا بجائے خودایک سعادت ہے اور فرزانوں کے دیس میں اس طرح کی باتیں کرنے والے کولوگ دیوانہ بیس سجھیں گے تو اور کیا سمجھیں گے ؟۔ جہاں سیم وزر، درا ہم ودیناراور دولت کی پرستش ہونے گئے، دل جس میں الله تعالیٰ اور اس کے صبیب مرم من الله تعالیٰ اور اس کے صبیب مرم من الله تعالیٰ اور اس کے صبیب مرم من الله تعالیٰ کی مجت کی پرستش ہونے گئے، دل جس میں الله تعالیٰ اور اس کے حبیب مرم من الله تاہم کی شمع فروز ال ہوئی چاہیے۔ وہاں حرص وہوں ڈیرے ڈال دیں، تو ان کے نزدیک دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے ابنی کمائی ہوئی دولت کولٹا دینا یا اپن فنی مہارت بلا معاوضہ فرا ہم کرنا اور اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر کے دوسروں کورا جت پہنچانا ، دیوائگی نہیں تو اور کیا ہے؟۔

بی میں ڈاکٹر او یب رضوی صاحب نے بتایا کہ وہ بدھ کی رات کوئرین سے سفر کر کے سکھر جاتے ہیں اور اپنے جی اور اپنے جی اور اپنے کام میں جُت جاتے ہیں اور آج ہیں ہور کے آج ہیں اور آج ہیں ہور کے آج ہیں ہور کے اپنی کے میر اور کی کھتے ہیں ، جو سندھ اور جنو نی پنجاب کے دور در از علاقوں سے آتے ہیں ، نہم کے ہمر اور دیکھتے ہیں ، جو سندھ اور جنو نی پنجاب کے دور در از علاقوں سے آتے ہیں ، نہم کے ہمر اور کی مرض کی شخص کرتے ہیں ، پھر شہر ف ان کی مرض کی شخص کرتے ہیں ، پھر شب جمعہ ٹرین کے ذریعے کھر سے کراچی کا منظر کر کے جمعۃ المبارک کی صح کا جاتے ہیں ، نہمی سے صلے کی تمنا اور نہر آپنی وہ تو آپنے کام میں جُت جاتے ہیں ، نہمی سے صلے کی تمنا اور نہر کہی کی ستائش کی خواہش ، ہیں وہ تو آپنے حصے کا کام کیے جارہے ہیں ۔

اور نہ کہی کی ستائش کی خواہش ، ہیں وہ تو آپنے حصے کا کام کیے جارہے ہیں ۔

لیکن میں اُس وفت سے اب تک سوج رہا ہوں اور پیرخیال میر سے فاہم اُس سے نکل نہیں یا تا کہ ایک ایسا ملک جہال کئی سرمایہ داروں کے ذاتی جہاز ہیں، جب چاہیں، جہال چاہیں، جہال چاہیں اُرکر پہنچ جا بیں، وزرائے اعلی اور مختلف سول اور دفاجی آداروں کے سربراہان کے لیے ہیلی کا پٹر چوہیں گھنٹے پرواز کے لیے ہمہ وفت تیار رہتے ہیں۔ اِن سرمایہ داروں کا سرمایہ یا کتا نیوں کے خون پیلنے سے کشید ہوتا ہے، سول اور دفاجی اواروں یا کتا نیوں کے خون پیلنے سے کشید ہوتا ہے، سول اور دفاجی اواروں

کے بہت سے سربراہان اور سیاست دانوں کو بیسہولیس اور راحتیں عوام کے بیکسوں سے ماصل ہیں، ڈاکٹر ادیب رضوی سندھ کے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے ووٹروں کی تو خدمت کررہے ہوتے ہیں، کیامکن نہیں کہ وزیرِ اعلیٰ سندھ یا کوئی اور در و دل رکھنے والا ہر جعرات کو سکھر آنے جانے کے لیے ڈاکٹرادیب رضوی کو اپنا ہیلی کا پیٹر فراہم کردے، الله تعالیٰ کا دشادے:

" پھراس کے بعد تہارے دل ہے ہوگئے ، سووہ پھروں کی طرح بلکان سے بھی زیادہ سخت ہیں، بعض پھر بھٹے ہیں توان سخت ہیں، بعض پھر بھٹے ہیں توان سخت ہیں، بعض پھر بھٹے ہیں توان سے پانی نکل آتا ہے اور بے شک بعض پھر الله کے خوف سے گریڑتے ہیں، (البقرہ: 74)

کیا وزیرِ اعلیٰ سندھ یہ نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر اویب رضوی کو جعرات کے دن صبح سویر ہے سکھر جانے اور برشام واپس کراچی آنے کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر فراہم کردیں یا مذکورہ بالاخوش حالی طبقات یا افراد میں سے کوئی ایک بھی اپنے میں ایدادل نہیں رکھتا جو دکھی انسانیت کے لیے بہتے جائے اور نرم پر جائے ؟

مرا الله تعالی نے تو بھو کے انسان کی بھوک کو الباس سے محروم انسان کی ضرورت کہاں اور بھار انسان کی عیادت کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا،

ارشادر سول سان الله عزوجال فرما تا ہے: اسے بنی آدم ایس بیار ہوا، تو تو نے میری عیادت ندی اور
میں بیاسا ہوا تو تو نے بچھے پانی نہ بلا یا، (رسول الله سان الیم فرمات ہے: بین) میں نے عرض ک
اے میرے پروردگار اکیا تو بھی بیار ہوتا ہے ؟ الله تعالی فرما تا ہے: زمین پرمیر اکو کی بندہ
ایمار ہوتا ہے اور اس کی عیادت نہیں کی جاتی ، اگروہ (یعنی بنی آدم میں ہے کوئی) اس کی
عیادت کرتا، تو وہ (ورحقیقت) میری ہی عیادت کرتا۔ اور زمین میں کوئی میرا بندہ بیاسا
ہوتا ہے اور ایسے پانی نہیں بلایا جاتا ، اگر اسے پانی بلادیا جاتا ، تو وہ (درحقیقت) بجھے ہی

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ''بیں وہ دشوارگھائی میں سے کیوں نہیں گزرااور تو کیا جانے کہ وہ گھائی کیا ہے؟ ،وہ (قرض یا غلامی کے بچند ہے سے کسی کی) گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کسی قرابت داریتیم یا خاک افادہ مسکین کو کھانا کھلا نا ہے'۔ (البلد:14-11)

مریض کی عیادت یا بیمار پری یا تیمار داری سے مراد صرف بی نہیں کہ اس کا حال پوچھ الیا بلکہ اس کی روح اور حقیقت ہیں ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کے مرض کے علاح، درد کے در مال اور دکھ کے ازالے کے لیے کوئی تدبیر بھی کر سے نہایت افسوں کی بات ہے ہم ایک ایسے معاشر سے میں جی رہے ہیں جہاں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا صفحہ قرطاس اور فیلی ویژن اسکرین کی رونقوں، آب وتاب اور چہک دمک میں اضافے کے لیے رقص وغنا اور لہوولعب کے مناظر کو انتہائی پرکشش بنا کرنو فیزنسل کی نظروں کے سامنے پیش کرتا ہے اور پھرا ہے ہی طبقات کے افراد کو اسٹار ، بہر اسٹار اور ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا کرتا ہے اور ایس کے نتیج میں نئی نسل کے ذہنوں میں بہی قدریں اور یہی نقش شبت ہوجاتے ہے اور اس کے نتیج میں نئی نسل کے ذہنوں میں بہی قدریں اور یہی نقش شبت ہوجاتے ہیں۔ اس کے نیسے میں اس کے نتیج میں نئی نسل کے ذہنوں میں بہی قدریں اور یہی نقش شبت ہوجاتے ہیں۔ اس کی فیت کورسول اللہ میں نتا ہے ان کلمات سے تعیم فرمایا:

ہربی آ دم کازنا سے حصہ ہے، دونوں آنکھوں کازنا اجنبیہ عورت کوشہوت کی نظر ہے دیکھنا ہے اور دونوں اتھوں کا زنا اجنبی عورت کوشہوت کے اراد سے سے بکڑنا ہے اور دونوں قدموں کا زنا تعلمیلِ شہوت کے اراد سے سے اجنبیہ کی طرف قدم بڑھانا ہے اور منہ کا زنا اجنبیہ کو بوسہ و ینا ہے اور (ان تمام مبادیات اور محرکات زنا کے بعد آخریمیں) دل بدکاری کی خواہش اور ممنا کرتا ہے اور (ان تمام مبادیات اور محرکات زنا کے بعد آخریمیں) دل بدکاری کی خواہش اور تمنا کرتا ہے اور فرج اس کی تھدین کرتا ہے یا تردید کرتا ہے '۔ (مینداج منداح کے 18524)

كاش كہ ہمارے معاشرے میں فكرى رجانات كے وسائل ركھنے والے (Trend Setter) بھی تقوے، کردار، امانت ودیانت، صدافت وظیاعت، عِفّت وسَخاوت اور خدمتِ انسانیت کوبھی تکریم کا درجہ دیں اوران صفات کے حامل افراد وشخصیات کی تکریم اور احتر ام کاجذبه جماری نئ تسل کے ذہنوں میں بٹھا ئیں ، کیونکہ جمارے ہاں رقص کرنے والے ، گانا گانے والے اورلہوولعب کے میلے سجانے والے تو بہت ہیں ، مگر انسانیت سے محبت کرنے والے، دکھی انسانوں کوراحت پہنچانے والے، درد کے مارول کے درد کا مداوا کرنے والے اور مصیبت زوول کومصیبت سے نجات دلانے والے نا در ہیں ، تحم یاب ہیں اور اگر معاشرے میں بے تو قیری کا یہی رجحان رہا تو خدشہ ہے کہ نایاب موجا میں گے۔

عن المراكزية عن المراكزية المراكزية المراكزية المراكزية المراكزية المراكزية المراكزية المراكزية 1013م



The first of the state of the s

## امن، جوہم سے روٹھ گیا

امن کے معنی ہیں:'' دل ور ماغ اور ماحول سے خوف کا زائل ہونا،نفس کا اطمینان، ذہن کا سکون اور دل کا قرار' ، اس کے مقابل دہشت ہے، جس کے معنی ہیں:''خوف کا طاری ہونا''،اسی کوآج کل Terror کہتے ہیں۔الله تعالیٰ کی طرف سے بی آدم کے لیے نعمتِ وجود، نعمتِ حیات اور بطورِ خاص مسلمانوں کے لیے نعمتِ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت''امن' ہے۔ چنانچہ الله تعالیٰ نے جب قریشِ مکہ کو دعوت تو حید دی ، تو فر مایا: " الہیں چاہیے کہاں گھر (بیت الله) کے رب کی عبادت کریں ،جس نے انہیں بھوک

میں کھانا کھلا یا اور (ہر مسم کے ) خوف سے امن عطا کیا''۔ (قریش: 4)

اس سےمعلوم ہوا کہ بقائے حیات کے لیےخوراک انسان کی بنیا دی ضرورت ہے، کیکن اگرخوف طاری ہو، تولذیذترین اور محبوب ترین خوراک کوبھی انسان جب حلق سے ا تارتا ہے تو کہتا ہے کہ زہر مار کیااور شدید پیاس کی حالت میں یانی بھی حلق کا کا نٹا بن جا تا ہے، بڑی سے بڑی نعمت کی لذت بھی ہوا ہوجاتی ہے۔انسان کو دولت کے انبار جمع کرنے کی بڑی جاہت ہوتی ہے، کیکن خوف کے عالم میں یہی دولت عذاب بن جاتی ہے اور اس کے چین جانے کاروگ بھی مجھی جان لیوا ہوجا تا ہے۔

حضرت ابراہیم ملاللہ نے اہلِ مکہ کے لیے امن اور وسعتِ رزق کی دعافر مائی تھی اور الله تعالیٰ نے بیت الله کو بھی جائے امان قرار دیا۔الله تعالیٰ نے سورۃ الروم: 41 میں ایک آئیڈیل بستی کی مثال بیان فرمائی اور اس کی خصوصی صفت بھی امن واظمینان اور وسعت رزق بیان فرمائی اور پھرفر مایا کہ جب اس پُرامن بستی والوں نے انعامات الہیہ کی ناشکری کی تو اس کے وبال کے طور پران پرخوف اور بھوک کومسلط فرمادیا۔

آج پاکتان ای بے امنی اور فساد کا شکار ہے، آئے روز بے قصور انسانوں کی جان و مال اور آبرو کی حرستیں سرِ عام پا مال ہور ہی ہیں، کہیں مذہب و مسلک کے نام پر ہمیں زبان اور قو میت کے نام پر اور کہیں علاقائیت کے نام پر۔ اور بعض لوگ اسے جری ہو چکے ہیں کہ اس ظالمانہ قل و غارت کی ذمے داری بھی قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو کی شریعت یا آئین و قانون کا پابند بھے کے بجائے خود کو معیار و مدار شریعت بنالیا ہے، ان کے خرد کے حت وہ حق سمجھیں۔ ناحق قل اور ظلم و فساد پر انہیں نہ کو کی رخ و ملال نے اور نہ ہی تدامت، بلکہ ماضی کی اُن اُ قوام کی طرح ، جن کا نام و نشان ان کی سرشی کے باعث صفی ہستی سے مٹاویا گیا، اپنے ان کر تو توں پر اظہار تفاخر کرتے ہیں۔ باعث صفی ہستی سے مٹاویا گیا، اپنے ان کر تو توں پر اظہار تفاخر کرتے ہیں۔

ہمارے بزدیک اس بے امنی اور فسادی تخم ریزی (Seeding) کا ممل تین دہائیوں سے زیادہ پرمحیط ہے، برشمتی ہے جمیں اس پورے دور میں ایسے حکمران ملے، جن کی ترجیح اوّل ابنا اقتد اررہا اور قوم و ملک کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، وطن کی سرزمین کو دنیا بھر کے جاسوی اداروں کی آبادگاہ بنادیا، ڈالروں کے عوض قومی اور ملکی خود مختاری بھی گروی رکھ دی گئی اور عوام کی جان و مال اور آبر و کا تحفظ صرف آئین و قانون کی کتابوں کی گروی رکھ دی گئی اور عوام کی جان و مال اور آبر و کا تحفظ صرف آئین و قانون کی کتابوں کی زیب وزینت بنارہا کے مران طقہ خواہ ان کا تعلق حزب اقتد ارسے ہویا جزب اختلاف ہے، ایک دوہرے کے ساتھ منافقت اور بوری قوم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ وہ خود خوف میں جتالہ ہیں، جرائت و ہمت اور عزبیت واستقامت کا فقد ان ہے، وہ امن کی خیرات اُن سے مانگ رہے ہیں، جو آتش ہواں، آتش بداماں، آتش برین اور آتش بدوش ہیں، ان کے پائی آگ لگانے اور جلانے کا سامان تو ہے، آگ بجھانے کا نہیں ہے۔

کے پائی آگ لگانے اور جلانے گاسامان تو ہے، آگ بجھانے کا نہیں ہے۔

کی پائی آگ لگانے اور جلائے گاسامان تو ہے، آگ بجھانے کا نہیں ہے۔

میں بائی ان ان میں کی تاریخ گواہ ہے کہ امن کھی خیرات و ہو فات میں نہیں ماتا۔

تاجدار كابنات رحمة للعالمين سيرنا محرر سول الله من الله من أب وقت قائم كيا، جب

آپ سائٹ این اس میں اور آپ کے جال نثار صحابہ کرام وخوال الله المجمعین پرظلم کے بہاڑ توڑے، ترک وطن پرمجور کیا اور آپ کے جال نثار صحابہ کرام وخوال ندید المجمعین پرظلم کے بہاڑ توڑے، ترک وطن پرمجور کیا اور پھر دار البحر ت مدینہ منورہ میں بھی آپ کوچین سے بیٹھنے ند دیا۔ تین مرتبہ بڑے بڑے الشکروں کے ساتھ بلغار کی اور آخری بارعالم عرب کی ساری اسلام وشمن قو توں کو مجتمع کر کے مدینہ منور پر چڑھائی کی ، جسے غروہ خندتی یا غروہ احزاب کہتے ہیں۔ اس معرکے کی شدت کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمایا:

"جب کفارتمہارے اوپر سے اور تمہارے یئی سے (لیمنی ہرجانب سے) تم پر جملہ آور ہوئے اور جب (قیمن کی دہشت سے) تمہاری آئیصیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم الله (کی نفرت کے نزول) کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، یہی وہ مقام تھا، جہال مومنول کی آڑ ماکش کی گئی تھی اوران کوشدت سے جھنجوڑ دیا گئے تھے، یہی وہ مقام تھا، جہال مومنول کی آڑ ماکش کی گئی تھی اوران کوشدت سے جھنجوڑ دیا گئی تھا اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں (شک) کی بیماری تھی ، یہ کہ رہے تھے کہ الله اوراس کے رسول نے ہم سے (نصرت کا) جو وعدہ کیا تھا، وہ محض دھوکا تھا"۔ کہ الله اوراس کے رسول نے ہم سے (نصرت کا) جو وعدہ کیا تھا، وہ محض دھوکا تھا"۔ کہ الله اوراس کے رسول نے ہم سے (نصرت کا) جو وعدہ کیا تھا، وہ محض دھوکا تھا"۔ کہ الله اوراس کے رسول نے ہم سے (نصرت کا)

الله کے بندول نے جب اپنی تمام افرادی قوت اور مادی وسائل کوجمع کر کے اس کے دین کی حفاظت میں جھونک دیا اور ایٹار وقربانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، توالله تعالیٰ کا کرم متوجہ ہوا، اسباب غیب سے اس کی تائید مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور دشمن جوحتی فتح کا منظر کھی آئکھوں سے دیکھ رہا تھا، ناکام ونا مراد ہوکر واپس پلٹ گیا، الله تعالیٰ نے اس منظر کو لوں بیان فرمایا:

"اے ایمان والو! تم اپنے او پرالله کی اس نعمت کو باد کرو، جب تم پر کفار کے شکر حملہ آور ہوئے، تو ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی اور ایسے شکر بھیجے، جنہیں تم نے (اس سے پہلے) بھی دیکھانہ تھا اور الله تعالی تمہمارے کا موں کوخوب دیکھنے والا ہے '۔ (الاحزاب: 9) پہلے ) بھی دیکھانہ تھا اور الله تعالی تمہمارے کا موں کوخوب دیکھنے والا ہے '۔ (الاحزاب: 9) کشب سیرت میں لکھا ہے کہ یہ محاصرہ ایک ماہ تک جاری رہا۔ پھر ایک ون اچا تک

شدید زنائے دار محصنڈی ہوائیں چلیں، اس طرح کی طوفانی آندھی کو مدینه منورہ میں " بادِصبا" کہتے ہے، جوشال سے جنوب کی جانب چلتی تھی اور اس کے برعس چلنے والی ہواکو " بادِ دَ بُور ' کہتے ہتھے۔ رسول الله سال ٹالایا نے فر مایا: ' بادِ صبا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد کو بادِ د بورے ہلاک کیا گیا۔اس کے نتیج میں مشرکین مکہ کے خیمے اکھڑ گئے، اونٹ اور تھوڑے بذک کر بھاگ گئے، دیکیں الٹ گئیں اور وہ ناکام ونامراد ہوکر واپس لوٹ کئے۔ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائیداور نصرت تھی، کیکن بینصرت الٰہی انہیں نصیب ہوتی ہے، جومود وزیاں سے بے نیاز ہوکرا پنی ساری متاع جاں و مال کواللہ کے دین پر قربان كرنے كے ليے ميدان عمل ميں اتر آتے ہيں ، الله تعالى كاار شاد ہے:

''کیاتم نے بیگان کرلیاہے کہتم (یونہی آ زمائش کے مرحلے سے گزرے بغیر) جنت میں داخل ہوجاؤ کے؟ والانکہ ابھی تکتم پرالی آز ماشیں نہیں آئیں جوتم سے پہلےلوگوں پرآئیں تھیں،ان پرآفتیں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ (اس قدر ) جھنجھوڑ دیے گئے کہ (اس وقت کے) رسول اور ان کا ساتھ دینے والے اہلِ ایمان بکار اٹھے کہ الله کی مدد کب آئے گی؟ سنو! بے شک الله کی مدفریب ہے '۔ (البقرہ: 214)

لینی تم نے اپنے جھے کا کام کردیا اور اپناسب کھھراوحق میں قربان کرنے کے لیے ميدان عمل مين نكل آئے ہواورابتم نصرت اللي كے ق دار ہو۔ يس معلوم ہوا كماہل ايمان کو الله کی نفرت اور اس کی جانب سے امن وسلامتی کی نعمت حاصل کرنے کے لیے ابتلا وآزمائش اورعزیمت واستفامت کے مرحلے سے گزرنا پڑتاہے اور اس کے لیے توت ایمانی درکار ہوتی ہے، جبکہ ہارے عبد کے حکمرانوں نے امن کا راستہ اس میں وهوندا ہے کہ ہرظالم وجابر کے سامنے و هرجوجاؤ، اُن کوجان کی امان مل جائے ،خواہ ملک کا امن وسلامتی غارت ہوجائے۔ یہی وجہ ہے کہ "امن ہم سےروٹھ گیا ہے"۔



# حقائق سے گریز کے حیلے

یا کستان میں گزشتہ ایک عشرے سے بدحالی اور شدید ہے امنی کے باوجود تین شعبے ماشاء الله انتهائي منفعت بخش صنعت كي صورت اختيار كرت جارب بين اور پيل پيول رہے ہیں، لین تعلیم ، صحت اور میڈیا۔ میڈیا کی مشکل میہ کے موضوعات کم ہیں اور مقابلہ سخت۔ یا کستان کا الیکٹرونک میڈیا شدید مسابقت کے ماحول میں ہے۔ ہر ٹیلی ویژن چینل کی ضرورت ہے کہ وہ اسپے ناظرین کو ٹیلی ویژن اسکرین کے ساتھ جوڑے رکھے، اِس کے لیے سنسنی خیز موضوعات کو ایک لازمی عضر بنالیا گیائے تاکہ ناظر کے من اور تن میں سراسيكي پيل جائے اور جامد وساكت ہوكراسكرين پرنظريں جمائے رکھے۔ ہمارے مايہ ناز اینگریران خبرد منده (Infromer) کے بجائے سکے (Reformer) کا درجہ پانکے بین ، ہماری دعاہے کہ ایسانی ہوجائے۔ کھے بہی صورت حال کالم نگاری کی ہے، مزہبی صلح اب ذرا ليحي على كت بين، كونكه أب اليكثرونك أور يرنث ميذيا كي عوام تك رساني (Access) مسجد کے منبریا مذہبی جلسے کے اسٹی سے بدرجہا زائد ہوچکی ہے۔ لہذا آب مارے میڈیا کے اسٹار جہال ہماری اجتاعی زندگی کے دیگر شعبون کی اصلائح کا فریفنہ رضا كارانه طور يرانجام دلية بين، وبال وقتا فوقتاً مذبب أور ابل مذبب كي اصلاح بهي فرمات رہے ہیں۔ ایک تا تربید یا جا تاہے کہ شاید ہماری ساری یا بیش ترخرابیوں کی جز مارنے معاشرے میں مذہب اور اہلِ مذہب کا اثر ونفوذ ہے۔ ظاہر ہے جب ہر طبقہ ناکامی اور نامرادی کاملبدوسرے پرڈالے گاتو خود ذھے داری سے بری الذمہ ہوجائے گا، حالانکہ

ہم سب کے لیے اصلاح کاسب سے ہل طریقہ اپنے اندر جھانکنا ہے، احتسابِ ذات ہے،

لیکن انسان کے لیے شاید یہی کام سب سے زیادہ مشکل ہے، بقول بہا در شاہ ظفر:

منتھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب وہنر

پڑی ابنی برائیوں پرجو نظر، تونگاہ میں کوئی بُرا نہ رہا

ہے امنی، ظلم وفساد، تخریب کاری اور دہشت گردی کاحل سے ہے کہ ریاست وحکومت

اسے اسلام، قوم ووطن اور انسانیت کے خلاف جرم سمجھ کر شختی سے کچل دے اور انسانیت کو قتل وغارت اور ظلم وفساد سے امان دینے کے لیے کسی مصلحت کا شکار نہ ہو، مگر ہمارے ہال فتی رہا رہاں اور قومیتوں کا لیبل لگا کر اسے ایک طرح کا شخط (Cover)

ذہبی، لیانی، علاقائی، صوبائی اور قومیتوں کا لیبل لگا کر اسے ایک طرح کا شخط (Cover)

دے دیاجا تاہے۔

سے مستفتی یا سائل کوجس مفتی یا عالم کی دینی نقاب (Authenticity) اور دیانت پر
اعتاد ہوتا ہے، وہ برضا ورغبت اس کا فیصلہ مان لیتا ہے، نہ ماننا چاہے تو مفتی کے پاس
ریاست یا حکومت یا قانون وعدالت کی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس سے ضرور منوائے ، سائل
خود آتا ہے اور جواب لے کرچلا جاتا ہے، اس کے بعد سے بند سے اور در ب کا معاملہ ہے۔
قضا، عدالتی منصب ہے جوریاست کی طرف سے تفویض ہوتا ہے، نج یا قاضی کی شری
اور قانونی ذیے داری ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی مدی کے دعویٰ کے صبحے یا غلط ہونے کا فیصلہ
کرے، عدالت میں پیش کی گئی عینی شہادتوں کا تزکیہ کرے، قرائن ووا قعات کی شہادت کا جائزہ لے کران کے قابل قبول ہونے یا رَدّ ہونے کا فیصلہ کرے، دعویٰ صبحے تابت ہونے کی
جائزہ لے کران کے قابل قبول ہونے یا رَدّ ہونے کا فیصلہ کرے، دعویٰ صبحے تابت ہونے کی
طافت سے نافذ کر سے ۔ اس طرح کے قرائن بھی سامنے آئے ہیں کہ کرا چی ہیں '' امن
طافت سے نافذ کر سے ۔ اس طرح کے قرائن بھی سامنے آئے ہیں کہ کرا چی ہیں '' امن
مقاصد کے لیے نفوذ کر گئے تا کہ ایک تیر سے دو شکار تھیلیں ۔ اور پھر جرم جب معاشر بے
مقاصد کے لیے نفوذ کر گئے تا کہ ایک تیر سے دو شکار تھیلیں ۔ اور پھر جرم جب معاشر بے میں نیکی سطح تک آئے اور کر گئے تا کہ ایک تیر سے دو شکار تھیلیں ۔ اور پھر جرم جب معاشر بے میں نیکی سطح تک آئے اندور کو کو کو کا کی سطح تک آئے اور کر گئے تا کہ ایک تیر سے دو شکار تھیلیں ۔ اور پھر جرم جب معاشر بے میں نیکی سطح تک آئے نوگوں کی سطح تک آئے اور کر گئے تا کہ ایک تیں جیلیا ہے، تو گلی محلے کی سطح تک آئے اور کر گئے تا کہ ایک تیں جیلیا ہے، تو گلی محلے کی سطح تک آئے اور کر گئے تا کہ ایک تیں جو نیا عمور کیا کہ کے کی سطح تک آئے اور کی تا کہ ایک تو کہ کر کی سے تک کئی تا کہ ایک تیں کہ کیا کی تک کی سطح تک کی تا کہ ایک تی کیا تا کہ ایک تی کیا ہے ، تو گلی محلے کی سطح تک تا کہ ایک تو کر ایک تیک کیا تا کہ ایک تا ک

ہمیں جب کوئی موضوع نہیں ملتا تو مذہب اور اہلِ مذہب کی مشکیں اور نے بولٹ (Nut Bolt) کتا شروع کردیتے ہیں، انہیں کوستے ہیں۔ اگر حکومت میں دم ہے تو حقائل سے گریز کے جیلے چھوڑ ہے اور بلا امتیا نے مذہب ومسلک دہشت گردوں، قاتلوں اور ظالموں کو عبرت ناک سزا دے کر کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور جرم کو جو بھی شحفظ اور ظالموں کو عبرت ناک سزا دے کر کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور جرم کو جو بھی شحفظ (Cover) دینا چاہے ہاں کی پروانہ کرنے خطاہر ہے کہی نہ کی کوتو نا راض کرنا پڑے گا، مگریہ شکل کام ہے۔ سب سے آسان کام میڈیا کی عدالتیں ہیں جہاں چاہیں منٹ میں رپورٹنگ بیجزیہ اور تحقیق کے تمام مراحل کمیل ہوجاتے ہیں، لیکن اگلی صبح ہم کو ابو کے تیل کی طرح دہیں کھڑے۔ اور ہیں کھڑے دیا ور بیل کھڑے دیں، لیکن اگلی صبح ہم کو ابو کے تیل کی طرح دہیں کھڑے۔

وین اسلام ایک حقیقت ثابته کانام ہے، اس میں پی مسلّمہ عقائد ہیں، ارکان ہیں اور عبادات واحکام ہیں، دین کا جو بھی حکم کی قطعی التّبوت اور قطعی الدّ لالت حکم شری کا انکار کرے گا، ہم کہیں گے، اگرید عولی یا الزام درست ہے توابیا کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے لبرل وانٹور ہمیں بتا عیں کہ کوئی خدا کونہیں مانتا یا قرآن کونہیں مانتا یا رسول کو نہیں مانتا یا تخرت کونہیں مانتا یا خزیر کوحرام نہیں مانتا، تو آب اسے کیا کہیں گے کہ آپ بہت اجھے مسلمان ہیں کوئی حرج نہیں، یا کہیں گے انسان تو آب اسے کیا کہیں گے کہ آپ بہت اجھے مسلمان ہیں کوئی حرج نہیں، یا کہیں گے انسان الله کی ہستی، قرآن مجید، رسالت اور آخرت پر ایمان لائے بغیر بھی مسلمان بن سکتے ہیں، سو اسلام پر بھی ایمان ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ، اجھے مسلمان بن سکتے ہیں، سو اسلام پر بھی ایمان ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ، اجھے مسلمان بن سکتے ہیں، سو اسلام پر بھی ایمان ضروری نہیں، یہ فقی کا منصب نہیں ہے، یہ قضا کا منصب ہے۔ اب رہا یہ سول کہی شخص کی طرف جو بات منسوب کی گئی ہے، وہ فی الواقع اس نے کہی ہے یانہیں، یہ فقی کا منصب نہیں ہے، یہ قضا کا منصب ہے۔ اب رہا یہ سول

پاکستان کی پارلیمنٹ نے ذوالفقار علی بھٹومرحوم جیسے مغربی تعلیم یافتہ ، ترقی پسنداور سوشل ازم کے نام پرافتدار میں آنے والے وزیراعظم کے عہد حکومت میں ساتویں آئین برمیم کمل اتفاق رائے سے منظور کی ، جس کی رُوسے عقیدہ انکارِختم نبوت کو نفر وار تداد قرار دیا گیا، لہذا یہ مسئلہ دیا گیا اوراس کے نتیج میں قادیا نیوں کے دونوں گروپوں کو کافر قرار دیا گیا، لہذا یہ مسئلہ بھشہ کے لیے طل ہوگیا اور اس پر کسی کونتوئی بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ قادیا نی پاکستانی کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کا احترام کریں اورا پنے آپ کوغیر مسلم تسلیم کریں ۔ مسئلہ کریں اورا پنے آپ کوغیر مسلم تسلیم کریں ۔ تمام مسلم وغیر مسلم پاکستانیوں کی طرح ان کو جان و مال اور عزت و آبر و کے تحفظ کے کیسال حقوق حاصل ہیں ۔ وہ اپنی عبادت گاہ کومسجد کا نام ندویں ، اس کے علاوہ جونام وہ مناسب بچھیں اختیار کرلیں ۔ دیگر غیر مسلموں کی طرح انہیں ندویں ، اس کے علاوہ جونام وہ مناسب بچھیں اختیار کرلیں ۔ دیگر غیر مسلموں کی طرح انہیں ندویں ، اس کے علاوہ جونام وہ مناسب بچھیں اختیار کرلیں ۔ دیگر غیر مسلموں کی طرح انہیں ندویں ، اس کے علاوہ جونام وہ مناسب بچھیں اختیار کرلیں ۔ دیگر غیر مسلموں کی طرح انہیں نیوی عبادت گاہ بینی وقانونی شحفظ ملے گا۔

9دنمبر2013ء



# مذاكرات كى شام غريبان

محرم الحرام كامهيناتها، چو ہدری نثارعلی خان ،عمران خان اور چند باخبرصحافی حضرات کی روایت کے مطابق سات ہفتوں کی شب وروز کی کاوشوں سے راہ ہموار کرنے کے بعد مذاكرات كا ڈول ڈالا ہى جانے والا تھا كہ امريكانے ڈرون حملہ كركے مذاكرات كافتلِ عام کردیا، به بهت برااجماعی نقصان (Collateral Damage) تھا، جس کی تلافی اگر ناممکن مہیں تومشکل ترین ضرور ہے۔ چوہدری نارعلی خان نے مذاکرات کے ظالمانہ ل کی انتهائی اثر انگیز ''شام غریبال' منائی، جسے نیلی ویژن چینکز پر ایک ونیانے ویکھا۔ چوہدری صاحب ماشاءاللہ ایک التھے خطیب ہیں اور الفاظ کو اینے تن بدن بلکہ من پر بھی طاری کرکے اپنے خطاب کے تاثر کو دوآتشہ بلکہ سہ آتشہ کر دیتے ہیں ، ان کے چہرے کا تاثر أن كے الفاظ سے بھی زیادہ پرتا تیر ہوتا ہے۔ اگر وہ یوم عاشور كوشام غریباں كی خطابت والول میں ہوتے تومقبولیت (Rating) میں نامی گرامی خطبا کو پیچھے چھوڑ دیتے ، خطابت کے ہنگام ان کی بدن بولی غضب ڈھانے والی ہوتی ہے۔

ہم جیسے سیاست دورال سے نابلدلوگول کے لیے مقام حیرت واستعجاب ریا ہے کہ ریا نیک کام اور اعلی قوم مشن چوری تھے کیوں ہور ہاتھا ، کیا مذاکرات کاروں کو پہلے ہی سے ان کے چوری ہونے، لی جانے اور سبوتا تر ہونے کا خدشہ تھا، ورنہ جھی کرتو بجرم ضمیری (Guilty Conscience)والے کام کیے جاتے ہیں اور جن سے مذاکرات ہونے جارہے ہتھ، وہ تو آئی۔ٹی کے جی بڑے ایک پیرٹ ہیں، تو می وعالمی میڈیا میں ان کی جڑیں

بیوست ہیں،خبر دینا یالیتا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہیں ہے، وہ تو حال ہی میں اینے حریفوں کو اسكائب پرمناظرے كى پيشكش كر حكے ہيں ،تو مذاكرات اسكائب پر كيول نہيں ہوسكتے تھے۔ ایک عشرے سے بین الاقوامی اور قومی سطح پر سیالزام لگایا جار ہاتھا کہ شالی علاقہ جات میں مصروف جہادلوگوں کا نظریاتی منبع مدارس اور اہلِ مدارس ہیں اور اس کی نموداور نشاۃ وزیرستان کے بہاڑوں میں ہوتی ہے اور پھرزیرزمین ابنی راہیں (Roots)بناتے ہوئے بورے ملک بلکہ بوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، ہم اتحادِ تنظیمات مدارس یا کستان کے بلیٹ فارم سے انتہائی شد وقد کے ساتھ اس کی تردید کرتے رہے، کیکن چوہدری صاحب نے اپنی سیاس کرامت سے اس سے بھی آگے بڑھ کراستادی شاگردی اور پیری مریدی کے رشتے بھی ثابت کردیے۔اس لیے جب تک ڈرون حملے نے نادیدہ (Unseen) عیبی مذاکرات کے غبارے سے ساری ہوا نہ نکال دی، چوہدری صاحب نے نسی اور کواس کی ہوا بھی لگنے نہ دی۔ ورنہ ہم جیسے طالبانِ علم کو بھی پتا چل جاتا کہ کس شرعی اساس پران کی بنیاد پڑی اور کن اصولوں پر آنہیں بندر تج آگے چل کر اختیام تک پہنچانا تھا۔ ہماری حکومت نے اپنی جانب سے کھلے دل کے ساتھ غیرمشر و ططور پر مذا کرات كا وْ وَلْ وْ الانْقَاءَ مَرْفِرِينِ ثاني نے بےبس حكمرانوں كےسرير ڈرون كا كو وگراں ڈال ديا ،جو المُقائِحَ نِهَ المُصْحِ اور چَمُوائِ نَه چَصْح \_ قرار دا دوں اور قومی وملکی خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کی تفتریس پرشمل پراٹر اور پر در دبیانات کے سحرے پیرک نہیں یارہے۔ ہلکی پھلکی بات ڈرون گرانے کی بھی ہوتی ہے، مگرسوال اٹھتا ہے کہ پھر کیا ہوگا (?Than What)، تو میر جھی سوئیں بلکہ ہزار ملین ڈالر کا سوال ہے۔ بجاطور پر ایران کی مثال دی جاتی ہے کہ ایران نے ڈرون کے کمپیوٹر ائز ڈ نظام De Code کرکے یعنی کمپیوٹر ائز ڈ نظام کے رموزوا شارات كودر يافئت كرك كاميابي التارجي لياتفااور شايدهم بهي بيرسكيس، مرتيل کے ذخار میں اور خزانہ خالی ہے، لیل یا تو تیل کے وافر ذخار طابیں یا ڈالر کے انبار اور بهار بے ملک میں دونوں چیزوں کا قحططاری ہے۔

۔ ہماری اے بی سی بھی اسی طرح با کرامت ہوتی ہے، چند گھنٹوں میں اس کے بطن سے ، ایک قرارداد برآ مدہوتی ہے اور قومی ہویا بین الاقوامی ہرمشکل سے مشکل مسئلہ دو چارگھنٹوں میں حل ہوجاتا ہے۔ قائدین کرام قرارداد پر دستخط کر کے باہر نکلتے ہیں اور پھرسب کی را ہیں جدا ہوجاتی ہیں۔سیدمنور حسن صاحب سے ایم کیوایم کے بدلتے موقف کے بارے میں یہی سوال ہوا،تو انہوں نے کہا کہ صرف قراداد پر ان کے دستخط کوسچا مانیا چاہیے، باقی ان کی سی بات کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔

میں ایک عرصے سے کہدر ہا ہوں کہ یا کتنان میں پوراسیج بولنا مشکل بلکہ عملاً ناممکن ہوتا جارہاہے، اُس دن میں نے اچا تک ٹیلی ویژن اسکرین پرقمرالز مان کابرُہ صاحب کو سنا، وہ فرمار ہے ہتھے کہ سچے کوئی نہیں بولتا، ہرایک کواپنی جان کی امان چاہیے اور میں بھی ڈرتے ڈرتے میربات کہہ رہاہوں کے ریاست سے برسر پرکارلوگ ہمارے آئین وقانون

کائرہ صاحب نے پانچ سال حکومت کی ہے،ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ شال وجنوب کی ہوائیں بڑی گرم ہوتی ہیں، ان کی حرارت ڈرون سے بھی زیادہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ اینے بنج سالہ حکومت کے صدیقے کے طور پر آج کے حکمرانوں کو مصنڈے ائیر کنڈیشنڈ ماحول میں اپنا دورانیہ بورا کرنے دیں، ویسے وہ آج کل قدرے فارغ ہیں، کسی قریبی مدرسے میں حلے جائیں۔رسول الله مل الله مل الله علیہ نے ایسے نازک مواقع کے لیے نجات کاراستہ بتایا ہے کہ: جب پورااور کھراہی بولنے میں جان کا خطرہ ہوتوصرت جھوٹ سے بیخے کے لیے کوئی ذو معنی کلمہ بول کر جان کی امان یالیا کریں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، ارشادِ نبوی سلی تعلیہ ہے: صرتے جھوٹ سے بیخے کے لیے تعریض کاشعارا بنانا جائے ( یعنی ذومعنی بات كركے حق بيان بھي كرديں اور پھنس جائيں تو نجات كا راستہ بھي نكل آئے)۔ سب سے حقیقت پیندانہ بات قاری محر حنیف جالند هری صاحب نے کی ہے کہ جب امریکا آپ کا جنم جنم کا ساتھی ہے، مُرَ بی ہے، مُرک بی کے کا ہار بن جا تا ہے اور بھی کے کاطوق اور یا وَل کی

زنجیر بن جاتا ہے، لہذا زیادہ بہتر صورت ہیہ ہے کہ اسے بھی On Board کیں یعنی جو کرنے جارہے ہیں، اس بران کو بھی اعتاد لیس تا کہ نجات کی کوئی راہ نکل آئے۔

امریکی سفارت کارے ایک تقریب میں سامنا ہوا تو میں نے اُن سے بوچھا کہ ڈرون کے مسلے پرآپ اپنی پوری بات ہمارے مشیر خارجہ کونہ تمجھا سکے یاوہ نہ بھھ سکے، ہم جیسے اردومیڈیم لوگوں سے تو اہلِ مغرب کے ساتھ تھہم تفہیم لیعنی سمجھنے سمجھانے میں غلطی ہوسکتی ہے، لیکن ہمارےمشیرِ خارجہ جناب سرتاج عزیز تو انگلش میڈیم ہیں، تو پیغلط ہمی انہیں کیسے ہوگئ کہ باہر آ کر انہوں نے بوری قوم کو بشارت سنائی کہ اب ڈرون حملے نہیں ہوں گےاورا گلے ہی روز اُن کی بوری قوم کے سامنے بھی ہوگئی۔انہوں نے بتایا کہ ہم نے توانہیں میہ بتایاتھا کہ ہم صرف اینے مطلوب افراد کونشانہ بناتے ہیں، آپ کے لوگوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے ادر ہمیں وہ لوگ مطلوب ہوتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو ماریجکے ہیں یا مارنے کی منصوبہ بندی کررہے ہیں،معلوم نہیں اُن کوسیدھی سی بات سمجھنے میں کیا د شواری آئی؟، میں نے کہا کہ پچھلوگ جو یا کستان کومطلوب ہوتے ہیں، وہ افغانستان میں آب کے زیرسابیر ہے ہیں یا آپ کی اُن تک رسائی ہوتی ہے، کیکن آپ نے ان کوتو بھی نشانہ بیل بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے حکومتِ پاکستان نے بھی ایسا کوئی مطالبہ کیا ہی تہیں، واللہ اعلم بالصواب\_

کاش کرمن حیث القوم ہم پر ایبا وقت بھی آئے کہ ہم شام غریباں کے ماحول سے نکلیں اور سے ہم ہماراں بھی آئے۔ قوم کوکوئی حقیقی بشارت اور راحت بھی طے۔ ویسے چوہدری شارعلی خان نے قومی اسمبلی میں جوش خطابت میں حزب اختلاف کوایک غیر معمولی پیشکش کردی ہے کہ آئے! قومی اسمبلی کے سارے براہ راست منتخب ہونے والے پیشکش کردی ہے کہ آئے! قومی اسمبلی کے سارے براہ راست منتخب ہونے والے 272 اداکین کے نتائج کی چھان بین کراتے ہیں اور جسٹس ریٹائرڈ وجیہدالدین احمد کے ذیرے یہ کار خیر سیر دکردیے ہیں۔ معلوم نہیں چوہدری صاحب نے اپنی پارٹی سے کی ایسی خوہدری صاحب نے اپنی پارٹی سے کی ایسی کھلی پیش کش کی منظوری بھی لی تھی یانہیں؟ یا ضرورت سے زیادہ خوداعتادی کی وجہ سے کہا پیش کش کی منظوری بھی لی تھی یانہیں؟ یا ضرورت سے زیادہ خوداعتادی کی وجہ سے کہا پیش کش کی منظوری بھی لی تھی یانہیں؟ یا ضرورت سے زیادہ خوداعتادی کی وجہ سے کہا پیش کش کی منظوری بھی لی تھی یانہیں؟ یا ضرورت سے زیادہ خوداعتادی کی وجہ سے

ترنگ میں آئے۔ مگر اندھے کو کیا جاہیے؟ ، دو آٹکھیں۔ اپوزیشن تو ویسے ہی محروم اقتدار ہے،اسے اور کیا جائے کہ حکومت بھی گھر جلی جائے اور آزادانہ وغیر جانبدارانہ انتخاب کے نام پرایک نیامیدان سے جائے۔ان کے پاس گنوانے کے لیے تو پھھنہیں یا تو لاٹری نکل آئے گی ، ورنہ جہاں کھٹرے ہیں وہ جگہ تو اُن سے کوئی نہیں چھین سکتا۔رسول الله صال الله علی الله علی الله علی الله فرمان ہے: ''اچھی بات کہو، ورنہ خاموشی بہتر ہے'۔

2013ء کمبر 2013ء



The state of the s

ti grande grande francisco de la companya de la co La companya de la companya monde de la companya de

## حلف وفا

ایک اخباری نمائندے کا فون آیا کہ بعض سیاسی رہنماا پنی جماعت کے عہد بداران اور کار کنان ہے اپنی ذات کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھانے کا تقاضا کرتے ہیں ، اس کی شریعت میں کس حد تک گنجائش ہے۔ میں نے عرض کی کہ جھے عصرِ حاضر کی سیاست و قیادت کے دستورا در منشور کا تو پتانہیں ، البتہ دین اسلام اور شریعت مصطفوی ملی الیا ہیں غیر مشروط اطاعت ووفا صرف اورصرف الله تعالیٰ اوراس کے رسول مکرم سانٹھائیے ہی ذات کے ساتھ لازم ہے، کیونکہ الله نعالی کی بندگی کا نقاضا اُس کے اُحکام کی غیرمشر و طلعیل اور تسلیم ورضا ے،اس میں جوں وچرا کی بھی گنجائش تہیں ہے۔اللہ تعالی کاارشاد ہے:

"اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرواور (اس کے )رسول کی اطاعت کرواور (اُن كى بھى) جوتم میں سے صاحبانِ امر ہیں، پس اگر تبہاراكسى معالمے میں باہم اختلاف ہوجائے ،تواس متنازع مسئلے کو حتی فیصلے کے لیے اللہ اور (اس کے ) رسول کی طرف لوٹا دو، اگرتم الله اور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہوہتمہارے لیے یمی (طرزعمل) بہتر ہے اور أس كا انجام سب سے اچھا ہے ' (النماء:59)۔ مزیدار شاد فرمایا:'' جس نے رسول كا حكم ماناءأس نے (درحقیقت) الله بی کاحکم مانا"۔ (النسا:80)

إس آيت ميں الله تعالیٰ نے حتی اور قطعی طور پر فيصله فر ماديا كه صرف الله عز وجل اور اس کے رسول مکرم سان ٹنالیج ہی غیرمشروط اطاعت لازم ہے اور صرف رسول الله کی ذات حق کی معرفت کے لیے معیار ہے۔ مخلوق میں ہے کوئی کتنا ہی بلند مرتبہ ہو، اس کی اطاعت

مشروط ہے اور اُس کے بیچے یا غلط ہونے کے بارے میں سوال ہوسکتا ہے، اُس سے اختلاف کی گنجائش ہے۔ بعنی کون حق پرہاور کس کاموقف باطل ہے؟، اِس کے متی فیصلے کے لیے 

'' میں تمہارے پاس دوعظیم المرتبت چیزیں جھوڑے جارہا ہوں ، جب تک اِن کے ساتھ ممل طور پر وابستہ رہو گے، تم مجھی بھی گمراہ نہ ہو گے، لینی الله کی کتاب اور اُس کے نبى صلى تعليبه في كسنت، (مؤطاا مام مالك، كتاب القدر)" ـ

اور آپ سال ٹالا کے بیانی فرمایا: کسی بھی باطل امر میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے، جوالله تعالیٰ کی نافر مانی کاسبب ہے ، (صحیح مسلم: 4761)'۔

نبی كريم سالينياليد كے بہلے خليف راشد حضرت ابوبكر صديق بنائن نے اپنے اولين خطبہ خلافت میں حکومت اسلامی کے دستور کی اساس بول بیان فرمائی:

''اے لوگو! میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں حالانکہ (میرا ہرگزید دعویٰ نہیں ہے کہ) میں تم سب سے بہتر ہوں ،سواگر میں ( قر آن وسنت کے جادہ مستقیم پر ) تھیک تھیک قائم رہوں ، توتم پرمیری اطاعت لازم ہے اور اگر میں (اس جادہ متنقیم سے اِنحراف کرتے ہوئے) غلط روش اختیار کروں ، توتم مجھے سیدھا کردو''۔

اور خطبے کے اختیام پر ایک بار پھر آپ نے اس اصول کا اِعادہ فرمایا:

'' جب تک میں الله تعالیٰ اوراس کے رسول مان نوالیے کی اطاعت کروں ، توتم پر لا زم ہے کہ میری اطاعت کرواورا گر (خدانخواستہ) میں راوحق سے انحراف کروں ،توتم پر میری اطاعت (مسی بھی صورت میں) لازم نہیں ہے'۔ اسی طرز حکمرانی کو' خلافت علی منہاج النبوة" كہتے ہيں اوركوئى بھى مسلم حاكم ياسربراه إس منہاج (Pattern) سے رسول الله مقانی آیریم نے حدیث مبارک میں اس کی مزید وضاحت یوں فر مائی:

''جس نے محد سائی آیریم کی اطاعت کی ،اس نے (در حقیقت) الله ہی کی اطاعت کی اور جس نے محد سائی آیریم کی نافر مانی کی ،اس نے (در اصل) الله ہی کی نافر مانی کی ، اس نے (در اصل) الله ہی کی نافر مانی کی ، (کیونکہ)

محد سائی آیریم لوگوں کے در میان حق و باطل کی معرفت کے لیے معیار اور کسوئی ہیں'۔

محد سائی آیریم لوگوں کے در میان حق و باطل کی معرفت کے لیے معیار اور کسوئی ہیں'۔

(صحیح بخاری: 7281)

اور صحابة کرام دین بنیم، رسول اکرم صلی تالیلی کی غیر مشروط اطاعت کے اُسی جادہ متنقیم پر چلتے ہوئے دنیا پر چھا گئے اور اپنے عہد کی واحد سپر پاور بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رہائی کے عہد خلافت میں اس وقت کی دوسیر پاورز اسلام کے آگے سرنگوں ہو گئیں۔ سوکسی بندے کا اپنے کسی ماتحت سے اس طرح کی غیر مشروط اطاعت کا مطالبہ کرنا کہ جس سے اختلاف کی گنجائش نہ ہو، اُسے چیلنج نہ کیا جاسکے، اس کا فرمان حق کی کسوئی بن جائے، یہ ''شرک فی الرسالت'' ہے، کیونکہ غیر مشروط اطاعت صرف معصوم ہی کی ہوسکتی ہے اور وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں

شریعت کی رُوسے جائز امور پر حلف وفاداری اور بیان وفالیا جاسکتا ہے اورا سے حلف کی پاس داری لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابۂ کرام دلائی ہے فیادت سے وفاداری اور وفاشعاری کا معیار تعلیمات بولی اور اسوہ رسول کو بنایا اور اس سے سر مُوانحراف نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت علی دلائی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سائٹ آئی نے (کفار کے مقابلے چنانچہ حضرت علی دلائی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سائٹ آئی (امیر نے) آگ جلائی اور کے لیے ایک اکر بھیجا اور ان پرایک شخص کو امیر بنایا، اُس (امیر نے) آگ جلائی اور سیاہیوں سے کہا کہ اس آگ میں داخل ہوجا و، بعض لوگ (اطاعت امیر کو لازم سیجھتے ہوئے) ای کے لیے تیار ہوگے، لیکن چھ دوسرے سیاہیوں نے کہا کہ آگ سے بچنے ہوئے کو (واپسی پر) رسول الله سائٹ آئی ہیں داخل میں ماضے بیان کیا گیا، تو آپ سائٹ آئی ہی اس واقعے کو (واپسی پر) رسول الله سائٹ آئی ہیں داخل

ہونے کے لیے تیار ہوگئے تھے، فرمایا: اگرتم (خدانخواستہ) آگ میں داخل ہوجاتے تو قیامت تک آگ میں داخل ہونے قیامت تک آگ میں جلتے رہتے اور دوسرے گروہ (جنہوں نے آگ میں داخل ہونے سے انکارکیاتھا) کی تحسین فرمائی اور آپ میں تھیائی ہے نے فرمایا: کسی ایسے امر میں جس سے فالق کی نافر مائی لازم آئے بخلوق (خواہ اس کا منصب کوئی بھی ہو) کی اطاعت لازم نہیں ہے، اطاعت ارم مروف میں ہے '۔ (صحیح مسلم: 4761)

ہم تومسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے دین سے ایسی جفا کررہے ہوتے ہیں کہ دشمن بھی سن کراور دیکھ کراش اُش کرا مجھے۔علامہ اقبال نے دین اسلام کے ساتھ امت مسلمہ کی اس جفا کاری کی تصویر شی ان اشعار میں کی ہے:

گلہ جفائے وفا نما جو حرم کو اہلِ حرم سے ہے کروں بنکدے میں اگر بیاں، کیے سنم بھی ہری ہری

یعنی اہل حرم اور دینِ اسلام کے نام لیوا وفا کالیبل لگاکر جو جفا کررہے ہیں، ستم فرھارہے ہیں، خودکواوراسلام کو بے آبر وکررہے ہیں، اُن کے ان کرتوتوں کودیکھ کربت بھی زبانِ حال سے کہ رہے ہوں گے کہ اسلام کو جننے زخم مسلمانوں نے لگائے، اسے زخم تو بیان حال سے کہ رہے ہوں گے کہ اسلام کو جننے زخم مسلمانوں نے لگائے، استے زخم تو میرے پرستار کھلا دشمن ہوتے ہوئے بھی نہیں لگا سکے۔ آج ہماری صورت حال اس شعر کی ہو بہوتھ ویرہے:

کے خبرتھی کہ ہاتھ میں لے کر چراغ مصطفوی زمانے بھر میں آگ لگاتی بھرے گی بوہبی

اگر کسی نے اپنے رہنما کی غیر مشروط وفاداری کا حلف اٹھایا ہواور اُس کی طرف سے
ایساتھم آجائے کہ جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی لازم آتی ہو، تو اُس پر لازم ہے
کہ اس حلف کوفور آتو ڑو سے اور وہ کام کرنے جواللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول مکرم ساڑھا آپیلم کی
رضا کے مطابق ہے۔ ارشا و نبوی ساڑھا آپیلم ہے:

" د جس نے کسی بات کی قسم کھائی، پھرائس پر آشکار اہوا کہ (شریعت کی نظر میں) اُس پڑمل نہ کرنے میں فیر ہے، تواس پر لازم ہے کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اوروہ کام کرے جو (شریعت کی رُوسے) فیر ہے'۔ (سنن ابن ماجہ: 2111) اگروہ کام حرام ہے تواس کے کرنے کے بارے میں جوشم کھائی ہے، اس کا توڑنا فرض ہے اوراگروہ کام مکروہ تحریکی ہے، تو اُس قسم کا توڑنا واجب ہے۔



### ماهربين معيشت بهماري ربنماني فرماتين

امریکا کی مخالفت میں ہم کس حد تک جاسکتے ہیں اور کس حد تک جانا چاہیے، بیراس وفت کا ایک اہم سوال ہے۔ امریکا کا ساتھ دینے ، حامی بننے اور تزویری شراکت دار (Strategic Partner) بننے کے لیے فضا ناسازگارہے، البتہ امریکا کی مخالفت عوامی سطح پرایک مقبول عام اور پُرجوش نعرہ ہے اور اس موقف کی حمایت میں دلائل کا ایک انبارہے،جس میں حقیقت بھی ہے اور بیجذبات کو اپیل بھی کرتا ہے۔

اس کے برعکس قومی میڈیا میں جارے لبرل دانشور، اینکر پرس اور کالم نگار نہایت اصراراور تكرار كے ساتھ اس موقف كو بيان كرتے ہيں كه امريكا كى مخالفت ہم برداشت نہيں کر سکتے ، ہماری معیشت میں اتنی سکت نہیں ہے ، بین الاقوامی تنجارت کا توازن ہمارے حق میں نہیں ہے، بینی ہاری درآ مدات کی مالیت ہماری برآ مدات سے بہت زیادہ ہے اور بین الاقوامی قرضول کی ہرسال کی واجب الا داا قساط کا مجم بہت زیادہ ہے اور بیرہماری معیشت کاوہ شعبہ ہے،جس سے ہم محض نوٹ چھاپ کرعہدہ برانہیں ہوسکتے اور روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ سے اس شعبے پر دباؤروز بروز برور ہاہے۔اس طبقے کوہم امریکا نواز، مغرب نواز ،غلامان ذہنیت کے حامل یاسی آئی اے وغیرہ کا ایجنٹ کہہ کراپنی نفسیاتی تسکین توكر كي بي اليكن اس مسلمل البيس موياتا ـ

امریکامیں توکوئی بھی ملک اینے بارے میں تا ترکو بہتر بنانے اور اینے لیے وہال کے كانگريس اراكين بمجالس مفكرين اورمكلي فيصلوں اور ياليسيوں پرانژ انداز ہونے والے افراد

کوایے موتف کے ق میں نظریاتی طور پر ہموار کرنے کے لیے Lobbying کرسکتا ہے اور واشنکن میں با قاعدہ Lobbyist Firms موجود ہیں۔ ماضی میں محتر مہ بےنظیر بھٹو نے اپنے بارے میں فضا ہموار کرنے کے لیے مارک سیگل کی فرم کی خدمات حاصل کی تحسی کیکن جارے ملک میں اس طرح کا کوئی قانونی نظام موجود نہیں ہے، اس لیے ہوسکتا ہے کہ بیرونی ایجنسیاں مخفی طور پر افراد کی خدمات حاصل کرتی ہوں ،مگریہ باتیں ہمارے ہاں بد گمانی کی حد تک رہتی ہیں، ہم قرائن وشواہد کی بنا پر کوئی رائے قائم کرتے ہیں، مگراس کا یایه ثبوت تک پہنچنا مشکل ہے۔ پھر ہمارا ہر سال کا جو بجٹ بنتا ہے، اس میں آمدوخرج میں یکم از کم 25 تا30 فیصد کا فرق ( Gap ) ہوتا ہے اور اکثر اوقات مالیاتی تخمینوں میں محصولات (Revenue) کے اُہداف بھی پورے نہیں ہوتے اور اخراجات کی مدات میں مقررہ حدسے تجاوز ہوتا ہے، اس لیے ہرسال قومی اسمبلی سے آئندہ سال کا بجٹ منظور كرانے كے ساتھ ساتھ گزشتہ سال كاحمن بجث بھى منظور كرايا جاتا ہے۔ لہذا قرضوں كى اقساط کی ادائیگی کے لیے مزید قرفے لینے پڑتے ہیں۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ چین وسعودی عرب سمیت کوئی دوست ملک ہمارے توازن ادائیگی کی می بورا کرنے کے لیے نفذ زرِمبادلہ دینے پر آمادہ ہیں ہے۔ چین صرف اپنی ترجیحات پرمنصوبہ جاتی سرمایہ کاری ۔ کرتا ہے اور اس قرض کی ادا میگی بھی ہم پر عائد ہوتی ہے۔ تو ہمارے مالیاتی تو از ن کو قائم ر کھنے یا خسارے سے نکلنے کے لیے صرف امریکا اور اس کے کنٹرول میں قائم مالیاتی ادارے آنی ایم ایف اور عالمی بنک وغیره ره جاتے ہیں اور امریکانے بیلت ہمیں شروع سے لگار کھی ہے۔ اور لبرل ماہرین کے مطابق ہمارے یاس اس کاکوئی متبادل نہیں ہے، للمذاجو بھی حکومت آتی ہے،اے اس آسانے پرجبیں سائی کرنی ہوتی ہے۔

یروفیسرخورشید احدمعاشی امور میں بڑا ذرک رکھتے ہیں، میں نے ان کی تحریر کافی توجہ سے پڑھی، ان کی بیان کردہ باتیں درست ہیں، اپیل بھی کرتی ہیں، کیونکہ امریکا 1990-91ء سے عراق پر پہلی ملغار کے بعد عالم اسلام کوروندرہا ہے، جمہوریت کومسلم ممالک میں پنینے ہیں وے رہام مرمیں جمہوری طریقے سے منتخب صدر ڈاکٹر مرس کو جلتا کیا اورسعودی عرب کوجنرل سیسی کا پشتیان بنادیا۔افغانستان اور پھرعراق پر دوبارہ حملہ کرکے من بیند حکومت قائم کی اورافغانستان پریلغار کی سب سے بھاری قیمت یا کستان کوادا کرنی پڑرہی ہے۔حقوقِ انسانی کی پامالی، پاکستان کی سرحدات کی تقدیس کی پامالی اور دیگر تمام

ریجی درست ہے کہ امریکا اور مغرب میں ایک طبقہ عالمی سطح پر امریکی پالینیوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس بنا پرشام پرامریکا کاحملہ موقوف کرنا پڑااور میجیم ممکن ہے کہ بیسب میچھ طے شدہ اسکریٹ کے مطابق ہوا ہو۔ ایران کے ساتھ مفاہمت کے بعدیا کستان پر امریکا کا انحصار کم ہوگا اور اس کو افغانستان کو کنٹرول کرنے اور وسطی ایشیا تک زمینی رسائی کے لیے ایک متبادل ذریعمل جائے گا ، مگرسوال سیہ ہے کہ آیا یا کستان کے پاس امریکا کی اقتصادی غلامی سے نکلنے کے لیے بھی کوئی متبادل ہے؟۔ یہاں حال بیہ ہے کہ حکومت کا خزانہ خالی ہونے کے باوجود قوم آسائشوں اور راحتوں کی طلب گار ہے اور بحیثیت مجموعی سیاست دان قوم کے سامنے سیج نہیں بول رہے، نہ بی قوم کو حقائق سے آگاہ کرکے مشکلات كامقابله كرنے كے ليے ذہني طور ير تيار كرر ہے ہيں ، ان كى اوّ لين تربيح حكومت وقت يا ایک دوسرے کو نیجا دکھانا ہوتا ہے۔ہم بیرونی زرمباولہ کی بھاری مقدار میک اپ کے سامان، اشیائے تعیش، جن میں گھریلو و کیوریش کے سامان سے لے کر انتہائی پرتعیش (Luxurious) گاڑیاں ہیں، امراء کے بنگلوں میں بیش تر سامان آرائش وزیبائش بيروني ممالك في ورآمد كرده في

بین الاقوامی سیاست اور معاشی ماہرین کے بیاس اگر متبادلات ہیں تو وہ حقائق اور اعداد وشار کی روشنی میں قوم کی رہنمائی کریں تا کہ عوام کو ٹیک گونہ اعتماد حاصل ہواوروہ اس کے لیے تیار ہول یمی وہ صورت ہے جس کے مطابق ہم 66 سال امریکی غلامی کا طوق الیے کے سے اتار پھینکنے کے قابل ہو تکیں گے، تا کہ امریکا کی مخالفت محض ایک نعر کے تک محدود

ندرہے بلکہ حقیقت کاروپ دھار سکے۔

پی جوسیای جماعتیں یا ماہر بن صدق دل سے پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اغیار کی تہذیبی اور معاثی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ مختلف شعبوں بالخصوص اقتصادی اور بین الاقوامی ماہر بن قانون کا ایک تحقیقی گروپ اور مجلی فکر بنائیں اور وہ تمام حالات کا حقیقت پیندانہ اور زمینی حقائق پر مبنی معروض تجزیہ کریں اور پھر قوم کے سامنے ایک تھوی اور قابل عمل متباول پیش کریں، اگر اس کے لیے قوم کی طرف سے پیش بہا قربانیاں دینا ضروری ہوں، تو پھر تو م کواس کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیار کریں۔

یرگزارشات میں نے اس لیے کی ہیں کہ ہم جیسے طالبانِ علم کوشرح صدر ہوسکے اور اہیے موقف کوقوی اور مُسکِت دلائل کے ساتھ پیش کرنے کا ہتھیار ہمیں مل جائے۔ کیکن یہ تھی ذہن میں رہے کہ جوانظامی مشیزی ،نوکرشاہی یا اسٹیبلشمنٹ ہمارے یاس ہے،وہ اس ناقص، ناکام اور بوسیرہ نظام کو چلانے کے لیے ہے، جو استعاری حاکموں سے ہمیں ورئے میں ملااوراس میں ہم نے جواضافہ کیاہے، وہ ناا ہلی، کریش اور بدانظامی کا ہے۔ اس مشینری کے ساتھ کی انقلابی نظام کو چلانامشکل ہے۔جیسے ہم ہوائی جہاز کی ہاڈی ہو بہو بنادین اوراس کے آگے موٹر کار کا انجن فٹ کر کے رن وے پردوڑ ائیں ، تو وہ ہوائی جہاز اڑ مہیں یائے گائ کیونکہ انجن میں اڑانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہمارے حالات تو انقلاب کے لیے یقینا سازگار ہیں، لیکن انقلاب ہم سے لاکھوں کوں دور ہے، کیونکہ معاشرتی اعتبار ے ہم انتشار (Polarization) کا شکار ہیں، مسلکی، علاقائی، صوبائی اور طبقاتی حتی کہ ہم بظاہر توایک قوم ہیں، لیکن مجموعہ تضادات ہیں ادرالی انقلابی قیادت بھی سامنے ہیں ہے جوان منتشر اجزاء کو یک جا کر کے ایک باہم مربوط اور منتظم جسد لی تشکیل دے سکے۔ ایرانی انقلاب کاسبب حدے برها مواشابی جرے، اہل ایران ایک زبان اور ایک غالب مسلک اوران کے رہبروامام مین کی برعزم اور غیرمتزلزل قیادت تھی، جس کے آثار ہمارے 17 د تمبر 2013ء

#### امام احمد رضا قادری محدّ ہے بریلی 10 شوال المكرم 1272 صا25 صفر المظفر 1340 ھ (پہلی قبط)

گزشته سوسال میں برصغیریاک وہند میں جس دین شخصیت کے ساتھ مسلمانوں نے غالب تعداد مين عقيدت واتباع كاتعلق قائم كياءوه مجد دِدين وملت اعلى حضرت امام احمدرضا قادری محدّ ث بریلی رحمه الله تعالی کی شخصیت ہے۔آب اس خطے کے سب سے متاز اور مايئة ناز فقيه تنصيء آپ كے فناوي كالمجموعه: ''العطايا النبوييه في الفتاوي الرضوبيهُ 33 صحيم مجلّدات پرمشمل ہے۔اس مجموع میں شامل بعض فناوی استے مدل مفصل محقق اور وقیع ہیں کہ ایک ایک فتو ہے پر یی ایکے۔ ڈی کی ڈگری عطا کی جاتی جاہیے۔ دراصل میہ فقیر حقٰی کا ایک جامع انسائیکلو پیڈیا ہے۔اس کےعلاوہ فقیر حنفی کی فناوکی کی انتہائی معتبراؤرمستند کتاب ''ردالحتار على الدرالخار'' يرآب نے مفصل حاشيه لکھا اور بعض مقامات يروقيع دلائل سے علامه ابن عابدين شامى سے اختلاف بھي كيا ،عربي زبان مين آئي كاعظيم على شامكار خال ہي میں تحقیق وتخری کے ساتھ 'وجد المتارعلی روالحتار' کے نام سے متحدہ عرب امارات نے سات ضخیم مجلّدات میں شائع کیا ہے۔ مکمل فاوی رضوبہ کو بھی عربی میں منتقل کرنے کا کام جارى ہے۔ آپ كى عربي تصانيف ميں "الدولة المكيد بالمادة الغيبيد" أور" انباء الى" عالمی سطح پر قبولیت کا شرف حاصل کر چکی ہیں اور پیرکت و مکتبہ ایکٹ استنول' ترکی ہے شاکع ہو چکی ہیں۔ فناوی رضویہ میں جواحادیث استدلال کے طور پر پیش کی گئی ہیں ، ان کا

مجوعة تخریج و تحقیق کے ساتھ ''جامع الاحادیث' کے نام سے دس جلدوں میں طبع ہو چکا ہے، ای طرح ناوی رضویہ میں اعلی حضرت رحمہ الله تعالی نے جہاں جہاں قرآن سے اسدلال کیا ہے، اس کا مجموعہ ''فوائد تقسیریہ' کے عنوان سے مولا نا حافظ محم عبدالستار سعیدی نے تین ضخیم جلدوں میں مرتب کیا ہے اور رضا فاؤنڈ پیٹن نے اسے شاکع کیا ہے۔ اقتصادی مسلے پر ''کفل الفقیہ الفاہم' ان کا معرکۃ الآراء فقہی شاہکارہے، اس میں کرنی نوٹوں کا شرعی تھم بیان کیا گیا ہے۔ معروف ہے کہ آپ کی عربی واردو تصانیف مع شروح وحاشیہ جات کی تعداد تقریباً ایک جزار ہے۔ انوارِ رضامیں قدیم وجدید علوم پر 548 کتب کی فہرست شائع ہوچکی ہے اور باتی پر کام جاری ہے۔

برطانوی استمار کے عہد میں ہندوستان میں جب تحریب موالات کی اور المت وطنی '
کا پر جم بلند کرتے ہوئے ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگا یا جانے لگا ہتوا مام احمد رضا قادری محدث بر کی دالیتی نے انتہائی مدلل طریقے سے اس موقف کور دکیا اور قرار دیا کہ خاصب برطانوی سامراج سے آزادی کے لیے جدو جہد بھی لازم ہے، لیکن اسلام میں ملت وقو میت کی اساس دین ہے، اس لیے ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے ۔ اس نظر یے کی وضاحت کی اساس دین ہے، اس لیے ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے ۔ اس نظر یے کی وضاحت کے لیے ''ترک موالات' کے عنوان سے انہوں نے مفصل ومدلل فتوی جاری کیا۔ آگ کے لیے ''ترک موالات' کے عنوان سے انہوں نے مفصل ومدلل فتوی جاری کیا۔ آگ کی قیادت میں مسلم لیگ نے تحریک پاکستان کی بنیاد ذالی اور 14 اگست 1947ء ،
کی قیادت میں مسلم لیگ نے تحریک پاکستان کی بنیاد ڈالی اور 14 اگست 1947ء ،
کی قیادت میں مسلم لیگ نے اس خطے کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک آزاد وطن عطاکیا ، جو آج ہماری پہچان ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود دنیا کی ساتویں آزاد وطن عطاکیا ، جو آج ہماری پہچان ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود دنیا کی ساتویں ایکی طاقت ہے۔

گزشتہ امتوں میں جب ایک نبی اور رسول وصال فرمالیتے اور پچھز مانہ گزرنے کے بعدان کی شریعت اور اسلام کی تعلیمات کولوگ فراموش کردیتے یاحق میں باطل کی آمیزش کردیتے یاحق میں باطل کی آمیزش کردیتے بال سے جوڑ دیتے ،تو کردیتے بال سے جوڑ دیتے ،تو

دین اورشر بعت کو ہر تسم کی باطل کی آمیزش ہے یاک کرکے اپنی اصل شکل پر لانے کے لیے الله تعالی دوسرا نبی مبعوت فرماتا، جو دین کو ہرفتم کی خرافات سے یاک کر کے قوم کے سامنے پیش کرتا۔ مگر جب تاجدار کا کنات سیدنا محدر سول الله صلی تالیم الله تعالی کے آخری كامل اور خاتم نى اور رسول بن كرتشريف لائے، تو آب كے بعد كسى اور نبى كے آنے كا امکان ہمیشہ کے لیے تتم ہو گیااور الله تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دین کی بھیل اور نعمت کے إتمام كا اعلان فرماديا۔ يبي وجہ ہے كه رسول الله صلى شاليديم نے سن 10 جرى كو اينے ججة الوداع کے خطبے میں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے سے دین کی تعلیمات حاصل کرلو، شاید که آئندہ سال میری تم سے یہاں ملا قات نہ ہو۔ پھر نبی کریم سال اللہ نے ا تتبلیغ دین کی ذہے داری اپنی امت کے علماء کوتفویض کرتے ہوئے فر مایا:

'' آج جولوگ يهال پرموجود ہين، وه دين کا پيغام ان لوگوں تک پہنچا ديں، جو يہاں پرموجودتہیں ہیں،بسااو قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو بالواسطہ دین کی تعلیمات پہنچتی ہیں، وہ براہ راست سننے والے سے بھی زیادہ ان کی حفاظت کرتا ہے'۔

اورآپ سالی نیمالیہ ہے ہے ہی فرمایا:

الله تعالی اس امت میں ہرصدی کے سرے ( بعنی ایک صدی کے اختیام اور دوسری صدی کے اواکل میں) پر الیی شخصیت کومبعوث فرمائے گا جو اس امت کے لیے تجديدوإحيائے دين كافريضه انجام دے گا''۔

جنانج مختلف صدیوں میں مختلف خطول میں مجدد آتے رہے اور إحیائے دین کا فریضہ انجام دینے رہے، برصغیر میں اس حوالے سے شیخ احدسر ہندی مجد دالف ثانی رمایٹھایے کا نام ہر ایک کی نوک زبان پر ہے۔ ای طرح اس خطے کے علمائے اہلستنت کا اجماع ہے کہ تیر ہویں صدی ہجری کے اختیام اور چودہویں صدی ہجری کے اواکل میں برصغیر میں امام احمہ رضا قادرى نورالله مرقده نے تجدید واحیائے دین كافریضانجام دیا۔ برطانوی سامراج نے برصغیر میں اقترار مسلمانوں سے چھینا تھا اور ان کے ذہن میں

بیات پیوست تھی کہ مسلمان ہی ان سے بر سر پیکار ہو سکتے ہیں۔ اور وہ بی جی جانے تھے کہ مسلمانوں میں جو چیز قوت ایمانی اور جہدو عمل پر ابھارتی ہے اور جس کی خاطر وہ اپنی متاع جان کو بھی قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں، وہ ناموس اُلو ہیت جات وعلا اور ناموس رسالت مآب ساتھ الیے ہم اور ناموس شعار دین ہے۔ علامہ اقبال نے اسی حقیقت کی طرف اِشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمہ اس کے بدن سے نکال دو قکرِ عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو

کی وفات کا دعویٰ کردیا۔امام احمد رضا قادری رحمہ الله تعالیٰ کی تمام تحریروں اور فرآویٰ کا مرکز ومحورا نہی فتنوں کی سرکو بی اور سدِّ باب تھا۔امام احمد رضا قادری نے قر آن مجید کا ترجمہ بنام '' کنزالایمان' تحریر کیا۔ اس ترجمه ٔ قرآن کی خصوصیات اور تقابلی جائزے پرونیا بھر کی متعدد یو نیورسٹیوں سے لی ایچے۔ ڈی کی ڈگریاں عطاکی گئی ہیں اور اس وفت بھی ان کی علمی وفقہی خدمات کے حوالے سے کئی یونیورسٹیوں میں پی ایجے۔ڈی کی سطح پر تحقیقی کام جاری ہے۔(جاری ہے)

23 د کمبر 2013ء



#### امام احمد رضا قادری اور ردِّ بدعات ومُنگرات 1272ھ تا1340ھ (آخری قبط)

امام احمد رضا قادری نُوَّ رالله مَرقد هٔ کثیر الجهات، جامع العلوم اور جامع الصفات شخصیت به دوه این عهد کے ظیم مُفتِر ، محدِ ث، فقیه م محرّ خ اور مسلح سخے ، خاند ساز تاری کی ستم ظریفی بلکه سنگ ولی بیه به که ان پرشرک و بدعت اور فروغ منکرات کی پھبتی کسی گئی، طعن توشیع کا نشانه بنایا گیا، لیکن به سب اِتبها مات و اِلزامات محض مفروضوں کئی، طعن توشیع کا نشانه بنایا گیا، لیکن به سب اِتبها مات و اِلزامات محض مفروضوں (Perceptions) کی بنیاد پرعائد کیے گئے، نہ کوئی حوالہ دیا گیا اور نہ ہی اُن کے فآوئی اور تصانیف کویر سے کی کوشش کی گئی، بقول شاعر:

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات اُن کو بہت ناگوار گزری ہے

المسنّت وجماعت كوتبورى، قبر پرست اور قبرول كوسجده كرنے والے كہا جاتارہا ہے، امام احمد رضا قادرى لكھتے ہيں: "مسلمان! اے مسلمان! اے شریعتِ مصطفوى كے تابعِ فرمان! جان كہ سجدہ حضرت عزبت جات جلالا كے سواكسى كے ليے نہيں، اس كے غيركو سجدہ عبادت تو يقينا اجماعاً شرك مہين وكفر مبين اور سجدہ تئجيّة (تعظيم) حرام وگناه كبيره باليقين، إس كے نفر مونے ميں إختلاف علمائے دين، ايك جماعت فقهاء سے تكفير منقول "باليقين، إس كے نفر مونے ميں إختلاف علمائے دين، ايك جماعت فقهاء سے تكفير منقول "باليقين، إس كے خرام مونے برقرآن سجدہ عبادت تو بہت دوركى بات ہے، أنهول نے سجدہ تعظيمى كے حرام مونے برقرآن

وسنت كى تُصوص سے استدلال كرك 'الزُّيْدَةُ الزَّكِيَّه فِي حُمْ مَةِ السَّجْدَةِ التَّحِيَّةَ ''كِنام ے ایک با قاعدہ رسالہ لکھا۔

امام احمد رضانے نقبہ حنی کے مسلمہ فناوی وائمیّہ اُحناف کے حوالے سے لکھا: " عالمول اور بزرگول کے سامنے زمین مچومنا حرام ہے اور مجومنے والا اور اِس پر

راضی ہونے والا دونوں گنامگار، کیونکہ ریبت پرسی کے مُشاہِ ہے'۔

مزید لکھتے ہیں:'' زمین بوی حقیقة سجدہ نہیں کہ سجدے میں بیشانی رکھنا ضرور ہے، جب بیال وجه سے حرام اور مُشابِهِ بت پرتی ہوئی کہ صورۃ قریب سجود ہے، توخود سجدہ کس درجة سخت حرام اوربت برسى كامُشابيتامٌ موكا، وَالْعَيَاذُ بِالله تَعَالَىٰ ' \_

مزیدلکھتے ہیں:''مزارات کو سجد ہُ (تعظیمی) یااس کے سامنے زمین چومناحرام اور حدِّ رکوع تک جھکناممنوع''،اولیائے کرام کے مزارات کی بات توجھوڑ ہے۔وہ لکھتے ہیں:

" زیارت روضهٔ انورسید اطهر صلی فاتیا کی وقت نه دیوار کریم کو ہاتھ لگائے ، نه چوہے، نهأس سے چمنے، نه طواف کرے، نه زمین کو چوہے که بیسب بدعت قبیحہ ہیں "۔ شرح کباب کے حوالے سے لکھا:''رہامزار کوسجدہ ،تو وہ حرام قطعی ہے ،تو زائر جاہلوں کے قعل سے دھو کا نہ کھائے، بلکہ علمائے باعمل کی بیروی کرے، مزار کو بوسے میں (علماء کا) اختلاف ہے اور چھونا، چملنا اِس کے مثل، اُحوَ ط ( یعنی شریعت کا مختاط ترین حکم ) منع اور عِلَت ( یعنی ممانعت كاسبب)خلاف ادب ہونا''۔

فقهی حوالے کے ساتھ مزیدلکھا:''مزار کوسجد ہُ (تعظیمی) تو در کنار ،کسی قبر کے سامنے الله تعالیٰ کوسجدہ جائز نہیں، اگر چہ قبلے کی طرف ہو ( یعنی پیر بت پرستی کے مشاہہ ہے )، قبرستان میں نماز مکروہ ، کہ اس میں کسی قبر کی طرف رُخ ہوگا اور قبر کی طرف نماز مکروہ ہے، البتة قبرستان میں مسجد یا نماز کی جگہ بن ہو، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ قبر کی اونچائی کی بابت الناسط وال بواتولكها: والمادية والمادية

" خلاف سنت ہے، میرے والد ماجد، میری والدہ ماجدہ اور بھائی کی قبریں دیکھیے،

ایک بالشت ہے اُو نجی نہ ہوں گی'۔

امام احد رضا قادری سے مزارات اولیائے کرام کے طواف کی بابت سوال ہوا ،تو اُنہوں نے لکھا:''بلاشبہ غیر کعبہ منحظمکہ (بشمول روضۂ رسول) کا طواف تعظیمی نا جائز ہے اور غیرخداکو (تعظیماً) سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے اور بوسئة قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور مخاط ترین قول ممانعت کاہے، خصوصاً مزارات طیبہ اولیائے کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہم از کم چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو، یہی ادب ہے، پھرتقبیل (چومنا) کیسے مُتصَوّر ہوسکتاہے۔ بیروہ ہے جس کا فتو کی عوام کو دیاجا تا ہے اور تحقیق کامقام دوسراہے۔ ا مام احمد رضا ہے۔ سوال ہوا کہ بعض وظا نف میں آیات اور سور توں کومُعکوس ( اُلٹ ) كركے پڑھنا كياہے؟،أنہوں نے فرمايا:'' حرام اور أشدّ حرام،كبيرہ اور سخت كبيرہ (گناه)، کفرکے قریب ہے، ریتو در کنار سورتوں کی صرف تر تیب بدل کر پڑھنا، اِس کی نسبت عبدالله بن مسعود رہی فرماتے ہیں: کیاایسا کرنے والا ڈرتانہیں کہ الله اس کے قلب کو اُلٹ وے، خیرجائے کہ آیات کو بالکل معکوں (اکٹ) کر کے ممل (بے عنیٰ) بنادینا''۔ آج کل جاہل ہیرومُریشد ہے ہوئے ہیں ، دین کے کلم سے بے بہرہ ہیں ،اپنی جہالت کاجواز اِس طرح کی باتیں بنا کر پیش کرتے ہیں کہ طریقت باطنی اور روحانی اُسرارور مُوز کا نام ہے،علاء توصرف الفاظ اورظاہر کو جانتے ہیں،أن کے دل نورے خالی ہیں، گویا طریقت اورشریعت کوایک دوسرے کی ضد قرار دیتے ہیں،امام احدرضا قادری نے لکھا: " شریعت اصل ہے اور طریقت اُس کی فرع ہشریعت منبع (Sourse) ہے اور طریقت اس سے نکا ہوا دریا،طریقت کی جدائی شریعت سے محال و دشوار ہے،شریعت ہی پر طریقت کا دارد مندار ہے،شریعت ہی اصل کار اور مُحکّ ومعیار ہے،شریعت ہی وہ راہ ہے، جس سے وصول إلى الله ہے، اس كے سواآ دى جوراه علے گا، الله تعالى كى راه سے دور برسے گا،طریقت اس راہ کا روش مکرا ہے،اس کا اُس سے جداہونا محال ونامناسب ہے۔طریقت میں جو پچھ منکشف ہوتا ہے،شریعت مطہر ہ ہی کے اتباع کاصد قدہے، جس

حقیقت کوشر بعت ز دفر مائے ، وہ حقیقت نہیں ، بے دین اور زَند قہے '۔

امام احمد رضا قادری ہے یو جھا گیا کہ ایک شخص شریعت کا عامل نہیں ہے، اَ حکام شریعت كا تارك ہے، أس كامُوَ اخَذِه كياجائے توكہتاہے: '' أحكام شريعت تووصول الله كاذريعہ ہيں اور میں تو واصل ہو چکا ہوں ، لیعنی منزل حق پر پہنچا ہوا ہوں ،الہذا میں اب أحكام كامُكلّف (جواب دہ، A c c o u n t a b l e) تہیں ہوں۔اُنہوں نے امام الصوفیہ حضرت عبدالوہاب شعرانی اور سید الطا کفہ جنید بغدادی رحمہا الله تعالیٰ کے حوالے سے بتایا کہ: ''ہاں!واصل (پہنچاہوا) توضرور ہے،مگر جہنم میں''۔

مزید لکھتے ہیں:''صوفیائے کرام فرماتے ہیں:صوفی بے علم منخرہ شیطان اُست۔وہ جانتا ہی نہیں شیطان اُسے اپنی باگ ڈور پرلگالیتا ہے، حدیث میں ارشاد ہوا:''بغیر فقہ کے عابد بننے والا ایساہے، جیسے چکی میں گدھا'' کہ محنت شاقہ کرے اور حاصل کی جھابیں'۔

لغت میں بدعت ہرنی چیز کو کہتے ہیں اوراصطلاح شرع میں'' دین میں الیی چیز اختراع كرنا، جس كى اصل دين مين نه يائى جائے، بدعت ہے، يعنى ہروہ چيز جوسى دلیلِ شرعی کے معایض (مُتصادم) ہو، بدعت شرعیہ ہے'۔

امام احمد رضایس سوال ہوا کہ کیا فلاح آخرت کے لیے مُریشد ضروری ہے، اُنہوں نے جواب میں لکھا کہ بیضروری نہیں ہے، ایک مُرشِدعام ہوتا ہے، فلاح ظاہر ہو یا فلاحِ باطن، اس مُریشد سے چارہ ہیں، جواس سے جدا ہے، بلاشبہ کا فر ہے یا گمراہ اور اس کی عبادت تباہ وبرباد- اس كى مزيدتشرت كرت بوئ فرمايا: عوام كاربنما: كلام عكماء، علاء كاربنما: كلام أثمَّه ،أثمَّه كارجنما: كلام رسول اوررسول الله كارجنما: كلام الله عَرَّ وَجل \_ شيخ ايصال اور مُرسِّد کامل کے لیے انہوں نے چار کڑی شرا کط بیان کی ہیں، جن پرلفظام معنی پورااتر ناہر ایک کا منصب نہیں ہے۔ اس لیے اُنہوں نے بیعت کامعنی ومفہوم، بیعت کی اقسام ثلثہ یعنی بیعتِ برکت،بیعتِ ارادت اور بیعتِ منفعت ادران کی تفصیل اوراً حکام بیان کیے ہیں، جن کی تفصیل کی بہاں گنجائش نہیں ہے۔

ماوصفر المظفر کے آخری بدھ کے بارے میں لوگوں میں رائج رسومات کی بابت لکھتے ہیں: '' آخری چہار شنبہ کی کوئی اصل نہیں، نہاں دن صحت یا بی حضور سید عالم میں ٹی ایس کی کوئی اصل نہیں، نہاں دن صحت یا بی حضور سید عالم میں ٹی اسلام کی ابتدائی دن سے بتائی جوت ہے۔ بلکہ مرض اقدی جس میں وفات مبار کہ ہوئی، اس کی ابتدائی دن سے بتائی جاتی ہے اور ایک حدیث مرفوع میں آیا کہ '' ابتدائی اِبتکا نے سیدنا ایوب ملایسلاہ والسلام ای دن متحقی اور اسے نی سمجھ کرمٹی کے برتن تو ڈویٹا گناہ اور مال کا ضائع کرنا ہے۔ بہر حال بیسب باتیں ہے اصل و بے معنی ہیں''۔

پیرزادہ علامہ سیرمحمد فاروق القادری زید مجدۂ نے ''فاضلِ بریلوی اور اُمورِ بدعات' کے عنوان سے ایک گرانفذر کتاب تالیف مرتب کی ہے، علمی ودین ذوق رکھنے والوں کواس کا بغور مطالعہ کرنا جاہیے۔

24 دسمبر 2013ء



## حقيقت افتخار

سابق چیف جسٹس آف یا کستان جسٹس (ر) افتخار محمد چوہدری عدالتی فعّالیت کا ایک طویل دّورگزار کررخصت ہوئے، انہوں نے جزل پرویزمشرف کے دّور میں عزیمت کی راه کواختیار کیااور پاکستان کی تاریخ میں وکلا برادری، الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا، بیشتر سیاسی جماعتیں اور سول سوسائٹی ، سب ان کی حمایت میں اُٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ ایک بھر پور تحریک اور میریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں بحال ہوئے ، پھرمعطل ہوئے اور سیاسی واحتجاجی د باؤکے نتیجے میں حکومت وفت بادِل نخواستدان کو بحال کرنے پر مجبور ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے انتہائی متحرک اور فعال دّور گزارا اور زیاست کے تمام ا داروں پرعدالت عظمیٰ کی دھاک بٹھا دی۔جسٹس (ر) افتخار محمد چوہدری کو عالمی سطح پر بھی یذیرائی ملی اوراعزازات سے نوازا گیا، کیونکہ انہوں نے ایک آمرانہ دور میں استقامت کا مظاہرہ کیا، اینے جائز مؤتف پر ڈٹ گئے اور قدرت نے بحیثیت مجموعی غیرمتوقع طور پر حالات کوان کے لیے ساز گار بنادیا۔ بہرحال وہ ایک بشر ہیں اور کوئی بھی بشرخطا سے معصوم تنہیں ہوتا اور نہ ہی مافوق الفطرت ہوتاہے، ہاں! البتہ بیہ ضرور ہے کہ الله تعالیٰ بعض انسانوں کوبعض چہات سے غیرمعمولی صلاحیتوں سے نواز دیتا ہے، بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام حالات میں ایک عمل جاذب نظر نہیں ہوتا الیکن مخصوص حالات میں وہ غیرمعمولی اہمیت اختیار کرلیتا ہے۔ بہت ہے مسائل میں انہوں نے ازخودنوٹس لیا، ان کے بعض فیصلے نتیجہ خیز رہے اور بعض کو انتظامیہ نے تاخیری حربوں سے بے اثر بنا دیا۔ پارلیمنٹ اور حکومت سے ایک طرح کی محاذ آرائی کا تصور پیدا ہوا۔ الغرض بیہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک ہیجائی دورتھا، جوان کی ریٹائر منٹ تک جاری رہا۔ ان کی ریٹائر منٹ کے بعد بالعموم اُن کی تحسین کی گئی، انہیں عزت سے نواز اگیا، لیکن میڈیا کے بچھ حلقوں اور پچھ عناصر نے اپنے دل کی ہوڑاس بھی نکالی، بچھ متاثرہ فریقوں نے اپنی نفسیاتی تسکین کے موقع سے بھر پور فائدہ اٹھا ہا۔

انہوں نے مندِ عدل پر بیٹے ہوئے جوشعارا پنے لیے پندکیا، یہان کا استحقاق تھا۔
انہیں ان کی عزیمت کی وجہ سے عزت ملی بعض مخالفین ان کے ماضی کے حوالے بھی دیتے
رے کہ انہوں نے بھی ماضی میں پی ہی او کا حلف اٹھا یا تھا، توجس فعل کا ارتکاب سی نے خود
کیا ہو، اس پر دوسرے کو ملامت کرنے اور دوسرے پی ہی او حلف یا فتہ ججوں کو عدلیہ سے
برخاست کرنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟۔ ہمارے نزدیک جب کسی نے اپنی ماضی کی غلطی
کی تلافی کر دی ہے، تو اسے ماضی پر ملامت کرنا درست نہیں ہے، رسول الله صل الله صل

'' جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے گناہ پر عار دلائی ، جس سے وہ تو بہ کرچکا ہو، تو ایساعار دلانے والاموت سے پہلے خوداس گناہ میں مبتلا ہوجائے گا''۔ (سنن ترندی: 2505)

ایک اورطویل حدیث مبارک میں ہے۔ ابن شاسہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمرہ بن عاص کی مرض وفات کے موقع پر ان کی عیادت کے لیے گئے، تو انہوں نے اپنا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ان الفاظ میں بیان کیا:

کیا شرط ہے؟، میں نے عرض کیا: میرے سابقہ گناہ معاف ہوجا کیں گے؟، آپ سابھا ایس نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام ماضی کے سارے گنا ہوں کومٹا دیتا ہے اور ہجرت تمام پچھلے گناہوں کومٹادیتی ہے اور جج (مبرور) پہلے کے تمام گناہوں کومٹادیتا ہے۔عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ: اُس وفت میری نظر میں رسول الله سان نظالیہ ہم کا سَات کی محبوب ترین اور عظیم ترین شخصیت تھیں، مجھ پرآپ سائٹٹالیے ہم کی شوکت وجلالت کا عالم بیتھا کہ میں آنکھ بھر كرآب كے رخ انوركود ميكھنے كى ہمت بھى نہيں كريار ہاتھااور اگراس ونت ميرى موت واقع ہوجاتی تو مجھے یقین ہے کہ میں جنتی ہوتا۔۔۔آ گے طویل حدیث ہے'۔ (صحیح مسلم: 221) اس سےمعلوم ہوا کہ اگر ماضی کی غلطیوں کی تلافی کردی جائے ،تو پھران پر ملامت كرنے اور عار دلانے كاكوئى جواز باقى نہيں رہتا، البنة أس كے بعد كے اعمال پر كلام ہوسكتا ہے۔ پس ہاری رائے میں جسٹس (ر) افتخار محد چوہدری نے سلطانِ جابر کے سامنے انکار تحرکے اپنی ماضی کی علطی کی تلافی کردی تھی ، البتہ ان کے بعد کے افعال اور انداز ہے · اتفاق اور اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ حکومتی ذے داران کی کریش اور بے اعتدالیون پر جو انہوں نے بروفت گرفت کی ،اس سے سوائے متأثرین کے ،شاید ہی کسی کواختلاف ہو۔ البته جسنس افتخار محمد چوہدری نے بہت سے سول دملٹری اسٹیبلشمنٹ کے افسران اعلیٰ کے ساتھ قدرے اہانت آمیز روبیہ اختیار کیا، کاش کہ ایسا نہ ہوا ہوتا۔ عدالتِ عالیہ اور عدالت عظمی کوتو تحفظ حاصل ہوتا ہے، لیکن دوسرے کسی بھی اعلیٰ منصب کے حامل شخص کو عدالت عاليه وعدالت عظملي كرُوبروكوني اس طرح كانتحفظ حاصل نبيس ہوتا، يعنى عدالت كي طرف سے سخت گیری ضرور ہونی جاہیے اور بعض اوقات بیزعدل کا ناگزیر تقاضا بھی ہوتا ہے، لیکن ہرایک کی عزت نفس اور منصب کے وقار کی یاس داری کرنی چاہیے۔ بعض اوقات منصب انسان کے لیے عزت وافتار کا باعث ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتاہے کہ کوئی عظیم المرتبت شخصیت منصب کے لیے باعث افتخار بن جاتی ہے اور یہی حقیقت و کمال افتخار بلكه دوام افتخار ہے۔ ریدوہ شخصیات ہیں كه منصب سے جدا ہوئے كے بعد بھی ان كى عزت و

وقار میں کی نہیں آتی ، بلکہ اضافہ ہوتا ہے اور لوگ انہیں ان کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے یا د کرتے ہیں اور ایسےلوگ تاریخ میں امر ہوجاتے ہیں۔

اب مناسب وقت ہے کہ جسٹس (ر) افتخار محمد چوہدری بحیثیت چیف جسٹس آف یا کستان اینے کردار کا جائزہ لیں اور پھرا پنے تجربات اور مُثبت منفی پہلوؤں سےخود قوم کو آگاه کریں،خوداحتسالی الله تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، الله تعالی کا ارشاد ہے:'' بلکہ انسان اینے (نیک دبد) پرخودشاہد ہے،خواہ وہ کتنے ہی عذرتر اشے'۔(القیامہ:15-14) اب موجودہ چیف جسٹس آف یا کستان جناب تصدق حسین جیلانی کا دور ہے، انہوں نے شروع ہی میں کہددیا تھا کہ ازخودنوٹس پرتحدید ہوئی چاہیے۔ بظاہران کے مزاح میں تھہراؤے،اعتدال ہےاور بیاُن کےمنصب کے وقار کا تقاضا بھی ہے۔بہتر ہے کہ وہ عدالتی فعّالیت کوقائم رکھتے ہوئے توازن قائم کریں اور قدرت نے انہیں جوموقع عطا کیا ہے،اسے ما تحت عدلیه کی اصلاح اور اسے فعال بنانے پرصرف کریں، عام آ دمی کا زیادہ واسطہ ماتحت عدلیہ سے پڑتا ہے اورزیادہ خرابیاں اور کرپشن کی داستانیں بھی اس کی طرف منسوب ہیں۔ انتظامیه پرجھی لازم ہے کہ عدلیہ کا احترام کرے اور اُس کے احکام کولفظا معنی نافذ کرے، ہرایک کوجسٹس افتخارمحمہ چوہدری بننے پرمجبور نہ کرے۔ای طرح اعلیٰ عدلیہ کے قابلِ احترام جوں کے تقرر کے بارے میں انگشت زنی ہوتی رہی ہے، بہتر ہے کہا ہے زیادہ شفاف بنایا جائے۔اعلیٰ عدالتی مناصب کو بارلیمنٹ کے ہاتھوں کھلونا بننا بھی مناسب نہیں ہے اور ماضی میں یارلیمنٹ کی اجتماعی دانش نے بھی بچھزیادہ شفافیت اور اعلیٰ معیار کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اُس کی نمایاں مثال نگراں سیٹ اپ، الیکن تمیش آف یا کستان اور چیز مین نیب کاتقرر ہے۔ حال ہی میں وزارت داخلہ نے انتہائی عجلت میں بو کھلا ہث کے عالم میں بعض معزولیاں کیں جنہیں عدالت نے فوری طور پر بحال کردیا۔ کیا ایسامکن نہیں تفاكهمرومزرولز كيمطابق طريقة كاركواختياركياجا تااوربيرسوائي نههوتي

30وتمبر2013ء

### کس قیامت کے بینا ہے

بجھے بیہ جان کرخوش گوار جیرت ہوئی کہ روز نامہ'' دنیا'' کے قار نین کی بڑی تعداد علم وشعورسے آراستہ ہے اور اسے ویب سائٹ پروزٹ کرنے والوں کی بھی ملک کے اندر اور بیرونِ ملک کثیر تعداد ہے۔ نہ صرف بیر کہ ہمارے قارئینِ کرام کالموں کامطالعہ کرتے ہیں بلکہ ای میل کے ذریعے ان پر مثبت یا منفی رائے بھی دیتے ہیں۔ 'امام احدرضا قادری اوررةِ بدعات ومُنكرات ' كے عنوان بركالم كے بارے ميں تقريباً سب آراء مثبت تھيں ،اس کی تحسین کی گئی اوراسے وفت کی ضرورت قرار دیا گیا، مگرایک کرم فرماابن صدیق قاضی نے منفی ردّعمل سے نوازا، وہ لکھتے ہیں:

'''اکر جو پچھکا کم میں لکھا گیا ہے، سچے ہے تو پھر ملک بھر میں موجودہ درباروں پر جونٹر کیہ رسوم برائے تزک واحتشام سے منائی جاتی ہیں ، اُن کا کیا جواز ہے ، کیا یہ کھلا تضاونہیں ہے؟ ، كيول ساده لوح لوگول كواُ توبناتے ہو'۔

پہلی بات تو بیہ ہے کہ می فعل کوشر کیہ قرار دینا بہت بڑی جسارت ہے اور مطلقاً شرعی حدود وقیود کے بغیرالیا فتوی صادر کرنا بہت بڑی جہارت ہے اور الی ہر جہارت سے ہم الله تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ چھوٹے ہی کسی کومشرک قرار دے دیں، اس سے بڑا الزام اور إنتهام كيا موسكتا ہے؟۔رسول الله مل تاليم فرمايا:

'' تین چیزیں اصل ایمان سے ہیں: جولا اللہ الا الله کے ( یعنی توحید ورسالت کا اقرار كرك)،أب سے (اپن زبان كو) روك لواور كسي گناه كى بناء پراس كى تكفير نه كرواوركسي (ممنوع) عمل کی بناء پراسے اسلام سے خارج نہ کرو '۔ (ابوداؤد: 2524)

ہم نے امام احمد رضا قادری دالیتا یہ کا فتو کی شرعی حدود و قیود کے ساتھ نقل کیا ہے کہ کوئی شخص کسی قبریا غیر الله کوعبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے، توبیشرک و کفر ہے اور اگروہ اپنی دانست میں تعظیم سمجھ کرکر رہا ہے توحرام ہے۔

دوسری بات یہ کہ جب علانہ طور پر مُنکرات و بدعات سے براءت کردی گئ اور بدایک و تتی تو می اخبار میں جھپ گئی، اس سے پہلے ٹیلی ویژن چینلز پر بھی میں ایک سے زائد بار میان کر چکا ہوں اور حضرت داتا گئے بخش جائے ہے عرس کی ایک نشست میں، میں نے یہی کی میان کر چکا ہوں اور حضرت داتا گئے بخش جائے ہے ہے کا فی ہے، ہم نے اپنا شری فریضہ ادا کر دیا ۔ علما کی نے داری زبان اور قلم سے کلمہ حق بیان کرنا ہے۔ جو انداز تکلم آپ نے میرے کالم پر اختیار کیا ہے، اس طرح تو آپ تمام علمائے حق پر طعن کررہے ہیں کہ آپ لوگ تبلیغ دین کے اختیار کیا ہے، اس طرح تو آپ تمام علمائے حق پر طعن کررہے ہیں کہ آپ لوگ تبلیغ دین کے حوالے سے جو کچھ بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، یہ آپ سادہ لوح لوگوں کو اُلو بنارہے ہیں، معاشرے میں تو اس کے برعس ہورہا ہے۔ منکر ات کو طاقت سے روکنا اہل افتد ارک خشیت کے مطابق باز پرس ہوگی۔ فیص دوری ہے اس کی حیثیت کے مطابق باز پرس ہوگی۔

امام احدرضا قادری محدّ ث بریلی دانشگای کے فقادی کی روشی میں مزارات کے حوالے سے مسائل واضح طور پر بیان کردیے گئے ہیں اور وہ یہ ہیں: مزار کے آگے سجدہ عبادت شرک ہے اور سجدہ تعظیم حرام ہے، قبر کے سامنے حدِّ رکوع تک جھکنامنع ہے اور شرعی احتیاط اس میں ہے کہ عوام کو مزار کو بوسد دینے ہے منع کیا جائے ، کعبۃ الله کے سواتعظیم کی نیت سے کسی بھی مزارحتی کہ روضۃ رسول کا طواف بھی منع ہے، روضۃ رسول کی جالیوں کو چومنا خلاف ادب ہے، مزاوحتی کہ روضۃ رسول کی جالیوں کو چومنا خلاف ادب ہے، براہ راست یعنی کسی حائل کے بغیر قبر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، قبر شان میں لوگوں کی سہولت کے لیے کے او پر بلا وجدا گربتی ، لوبان یا چراغ جلانامنع ہے، قبر شان میں لوگوں کی سہولت کے لیے روشتی کا ضروری انتظام جائز ہے، لیکن اسراف منع ہے، خواتین کا مزارات پر جانا منع

ہے،خواتین کا پیرسے پر دہ واجب ہے،سوائے اس کے کہ اُن کے درمیان نم م کا کوئی رشتہ ہو، مزارات پر مردوزن کامخلوط اجتماع ممنوع ہے،مزارات پر دھال، رقص اورخلاف شرع حرکات ممنوع ہیں،رسول الله من شاہر ہے اور بزرگانِ دین کی صحیح تعظیم ان کی اطاعت میں ہے، ایسالِ ثواب جائز بلکہ مستحسن ہے، مزارات مقدسہ اور قبرستان جانا پسندیدہ بات ہے، اموات کے ایصالِ ثواب کا کھانا امراء نہ کھائیں صرف فقراء کو کھلا یا جائے۔

مزارات تومحکمۂ اوقاف کے کنٹرول میں ہیں اور جوائن کے کنٹرول سے باہر ہیں، وہ سجادہ نشین حضرات کے تضرف میں ہیں اور وہی اس کے لیے جوابدہ ہیں۔ محکمۂ اوقاف اورا کشر سجادہ نشین حضرات کوصرف اپنے معاشی مفادات سے غرض ہے، جن اکابر کے نام پروہ دادییش دے رہے ہیں، ان کے مشن سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، سوائے معدودِ چند کے وہ شریعت کی پابندیوں سے سے بھی آ زاد ہو چکے ہیں۔ جا گیرداری اوروڈ پرہ شاہی کی طرز پرطریقت کے نام پرایک مفاداتی گروہ وجود میں آ چکا ہے۔ بقولِ علامہ اقبال:

میراث میں آئی انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشین مقابوں کے نشین میں عقابوں کے نشین می کو تو میسر نہیں مئی کا دیا بھی گھر پیر کا بجل کے چراغوں سے ہے روشن

تصوف تو تزکیۂ باطن ،عرفان اور احسان کا نام ہے ، اس کے لیے کڑا معیار چاہیے۔ علم اور تقویٰ کسی کی میراث یا جا گیز ہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کاواضح ارشاد ہے:

'' بے شک الله تعالیٰ کے نزویک تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے، جو تقویم میں سب سے بالاتر ہو''۔ (الجرات: 13)

تفوی اخلاص نیت ،قول و فعل کی راستی اور صفائے قلب اور روحانی جلا سے حاصل ہوتا کے مصل ہوتا کے مصل کی بن محض کسی بزرگ کی نسل میں ہونا یا اُن کی صلبی اولا دہونا اُخروی نجات کا سبب نہیں بن

سکتا۔ قرآن مجید میں ہے:

"اورنوح نے اپنے رب کو پکار ااور کہا: اے میر ب رب! بے شک میر ابیٹا میر بائل سے ہاں اسے ہوا ور یقینا تیرا وعدہ سچا ہے اور توسب سے بڑا حاکم ہے، (الله نے) فرمایا: اے نوح! وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں'۔ (ہود: 45-45) مقام غور ہے کہ جب نبی کا بیٹا اُن کے شِعار کو ترک کردے، ان کی تعلیمات کے برطس طرز عمل ابنائے ، تو گھن نبی رشتے کی بناء پروہ نجات نہیں پاسکتا ، تو کسی ولی کا فرزند الله برطانی کی اس سُنت جارہ سے کیے مشتیٰ ہوسکتا ہے، سوائے اس کے کہ الله تعالی کی پر مہربان ہوجائے اور اسے تو برکی تو فیق عطافر مائے۔ ایک طویل حدیث پاک میں ہے: مہربان ہوجائے اور اسے تو برکی تو فیق عطافر مائے۔ ایک طویل حدیث پاک میں ہے: مہربان ہوجائے اور اسے تو برکی تو فیق عطافر مائے۔ ایک طویل حدیث پاک میں ہے: مہربان ہوجائے اور اسے تو برکی تو فیق عطافر مائے۔ ایک طویل حدیث پاک میں اس کی رفار کو تیز نہیں کرسکتا''۔ (تر ندی: 2945)

ال کے برعکس اصحاب کہف سے وابستگی کی بنا پر الله تعالیٰ نے قر آن مجید میں ان کے کے کا ذکر تقریباً نومر تبہ فر مایا، حالانکہ کتا الیہا جانور ہے کہ اگر وہ برتن میں منہ ڈال لے تو اسے کم از کم تین بار دھونے کا تھم ہے، حفاظت یا شکار کی ضرورت کے بغیر اُس کا پالنامنع ہے، بقول شاعر:

پر نوح با بدال بنشست، خاندانِ نبوتش گم شد

سگ اصحابِ کہف روزے، چند بیٹ نیکال گرفت، مردم شد

بینی اصحابِ کہف کا کتا مردانِ با کمال کے ساتھ چنددن بیٹھا، تو وہ بھی نیک نام ہو گیا

اوراس کے برعکس نوح طالعہ کے بیٹے نے برول کی صحبت اختیار کی تو خاندان بوت کے

شرف سے محروم ہو گیا کیونکہ ال'اور' اہل' کے ایک معنی ہیں کہ: کس کے خاندان کا فردہونا

یا اُس کی صُلی اولا دسے ہونا اوردوسرے معنی ہیں: کسی کا سچا بیروکار ہونا، یہاں جو پسر نوح

یا اُس کی صُلی اولا دسے ہونا اوردوسرے معنی ہیں: کسی کا سچا بیروکار ہونا، یہاں جو پسر نوح

یا اُس کی صُلی اولا دسے ہونا اوردوسرے معنی ہیں: کسی کا سچا بیروکار ہونا، یہاں جو پسر نوح

بزرگانِ دین اور اولیائے کرام کے مزارات، جواُن کے سیح روحانی جانشینوں کی نگرانی
میں ہیں، وہاں روحانی تربیت کا بھی انظام ہے اور شریعت کے ساتھ پختہ وابستگی کی تعلیم بھی
دی جاتی ہے اور مزارات کے متصل دین ادارے بھی قائم ہیں، بعض مقامات پر خدمت خلق
کے ادارے بھی ہیں۔لیکن میرسب کچھ وہاں ہے، جہال سجادہ نشین یا اُن بزرگول کے
اخلاف (Successors) اہلِ علم ہیں،اہلِ فکر ونظر ہیں،اہلِ درد ہیں،انہیں شریعت کا
بھی پاس ہے،اُمت کا بھی درد ہے اور انسان دوتی بھی اُن کا شِعارہے۔

31 د کمبر 2013ء



en de la companya de la co

Commence of the state of the st

# جنورك 1405ء

## يا كستان كاانتخابي نظام اور چند گزارشات (پہلی قبط)

بظاہر دیکھا جائے تو یا کستان کا انتخابی نظام انڈیا کے مقالبے میں کافی شفاف ہے، لیعنی اس کاطریقهٔ کار کھلی کتاب کی طرح ہے۔ پولنگ اسٹیش پر پریذائیڈنگ افسر بیلٹ باکس کو تمام پولنگ ایجنٹوں کے سامنے کھول کر اندر سے خالی ڈیدد کھا تا ہے اور پھراسے سب کی موجودگی میں سیل (Seal) کر کے اس پراینے دستخط شبت کرتا ہے اور اس سارے مل کے شفاف ہونے کی بولنگ استیش میں موجودتمام بولنگ ایجنٹوں سے تصدیقی دستخط لیتا ہے۔ پھر یولنگ کا ممل شروع ہوتا ہے، یولنگ افسر ووٹر کا شاحتی کارڈ چیک کر کے اُس کا نام بکارتا ہے اور وہ خود اور بولنگ اسٹیش کے اندر موجود مختلف انتخابی امیدواروں کے بولنگ ایجنٹ این یاس دوٹرلسٹ پر Tick کا نشان لگاتے ہیں۔اگر کوئی بولنگ ایجنٹ دوٹر کو چیلنج کرنا جاہے کہ بیدہ مخص نہیں ہے، جس کا نام یکارا گیا ہے، بعنی بی<sup>جعل</sup>ی ووٹر ہے، تو وہ اُسے مقررہ طریقهٔ کار کے مطابق چیانج کرسکتاہے، چیلنج کیے ہوئے دوٹ الگ لفانے میں سیل کیے جاتے ہیں۔ میساراعمل کھلی فضامیں ہولنگ اسٹیش پرموجود تمام بولنگ ایجنٹوں کے سامنے ہوتا ہے۔ صرف ووٹر ووٹ کی پر چی پرمہر بردے کے پیچھے لگا تاہے، مگرووٹ کی پر چی بیلٹ میں میں سب کے سامنے ڈالتا ہے، کیونکہ از اوّل تا آخر وقت بیلٹ باکس یر بذائیڈنگ افسر کے سامنے میزیر رکھا ہوتا ہے۔ یولنگ کامقررہ وفت ختم ہونے پر پریذائیڈنگ افسرتمام پولنگ ایجنٹوں کی موجودگی

میں بیلٹ بکس کھولتا ہے اور گنتی شروع کر دیتا ہے، ووٹ کی مہر لگی ہوئی پر چی بھی سب کو دکھا تا ہے۔ پولنگ ایجنٹ کا بیرت ہے کہ وہ پریذائیڈنگ افسر سے نتائج کی مصدقہ کا بی کے۔ لکھے ہوئے اور برتے جانے والے اس طریقۂ کارمیں بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے اور بیہ شفاف(Transparent)مل ہے۔

لیکن تقریباً ہرا نتخاب کے بعد دھاندلی یا انتخاب چرائے جانے کا الزام لگایا جاتا ہے، جو بالعموم ہارنے والی جماعت یا جماعتیں لگاتی ہیں اور ریٹرننگ افسر مَوردِ الزام قرار یا تاہے۔لیکن کیااینے ایجنٹول کے ذریعے ہر پولنگ اسٹیشن کے پریذائیڈنگ افسز سے حاصل کی ہوئی نتائج کی مُصدَّ قد نقول حاصل کرے اسے چیکنے نہیں کیا جاسکتا۔ مگر بیصرف اُس صورت میں ہوسکتا ہے کہ ہرامیدوار کے پاس بولنگ ایجنٹوں کی دومکمل فیمیں ہوں، ضرورت کے موقع پرایک ٹیم یا ایک ایجنٹ دوسرے کونماز پڑھنے، طبعی حاجات یا کھانے وغیرہ کے لیے فارغ (Relieve) کرسکے۔پھریہ پولنگ ایجنٹ وہ ہوں جومقامی ووٹرکو جانتے ہوں، یعنی اس حلقے سے تعلق رکھتے ہوں اور اس طرح خواتین پولنگ اسٹیش پر خواتین بولنگ ایجنٹ بھی مقامی حلقے کی رہائتی ہوں ،جومقامی باشندوں کو جانتی ہوں۔مزید بيركه أن ميں اتن جرات وہمت ہوكہ غلط كوغلط كهه تكين اور چيلنج كرسكيں ، غالباً چيلنج ووٹ كی مجمعمول قيس بهي بموتى بياري المسترجمة المستركم ال

اب ہوتا سے کہ انتخابی امیدواروں اور جماعتوں کے پاس اتن برسی تعداد میں تربیت یا فنه پولنگ ایجنٹ نہیں ہوتے ، حالانکہ پولنگ اسٹیش پر ہوئے والی دھاندلی پر نظر ر کھنے اور اسے چیلنے کرنے کا وہی مؤثر ابتدائی مرجلہ ہوتا ہے۔ بہت سے امید وارول کے پولنگ ایجنٹ بعض مقامات پر ہوتے ہی نہیں ہیں اور اگر ہوتے ہیں تو مقامی رہائش لوگ نہیں ہوئے وال صورت میں وہ صرف تماش بین یام بقر (Observer) کا کردار ہی ادا کرسکتے ہیں۔ پس اصل کمزوری بنیادی اکائی میں ہوتی ہے، پھرنا تجربہ کاری کاعضر سیب سے اہم ہوتا ہے، پولنگ ایجنٹ کو اس سے غرض ہیں ہونی جائے کہ اس سٹیش سے باہراس

کاامیدوارجیت رہاہے یاہاررہاہے۔ بہت سے ناتجربہ کارپولنگ ایجنٹ جیت یاہارکاس کر جشن منانے یاسوگ منانے چل پڑتے ہیں اور اپنا مورچہ خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی تربیت یہ ونی چاہیے کہ ان کاہارجیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں توصرف اپنے اسٹیشن کی چوکس ہوکر نگرانی کرنی ہے اور پریذائیڈنگ آفیسر سے مصد قد نتیجہ لے کرجانا ہے اور نتیج پراپنے وستخط بھی شبت کرنے ہیں کہ پوری گنتی کا کام میرے سامنے شفاف طریقے سے براہے میں چیز پریذائیڈنگ افسر کے بھی مفادیس ہے۔

بعض اوقات سیای جماعتیں کھیل ہاتھ سے نکلنا دیکھ کر پولنگ کے دوران ہی الیشن کے بائیکا نے کا علان کردیتی ہیں، اس کا آئیس کوئی فائدہ نہیں پہنچنا بلکہ ان کے فریقِ خالف ہی کو فائدہ بہنچنا ہے کہ پورا پولنگ اشیشن یک طرفہ طور پر اُن کے کنٹرول میں چلاجا تا ہے، جعلی ووٹر کو چیک کرنے والا اور چیلنج کرنے والا کوئی نہیں رہتا، تو فریقِ خالف کی وہ جیت جو چند سویا چند ہزار کی برتری سے ہوتی، لاکھوں کی حدود میں داخل ہوجاتی ہے۔ سلم میں موجود رہتے ہوئے وہ بہت سی ہے قاعد گیوں کو چیلنج کر سکتے ہیں، ریکارڈ پر لاسکتے ہیں، موجود رہتے ہوئے وہ بہت سی بے قاعد گیوں کو چیلنج کر سکتے ہیں، ریکارڈ پر لاسکتے ہیں، ایک کوئی مدونہیں کرسکتا۔

اس کے برعکس انڈیا جوآبادی کے لحاظ سے ہم سے پانچ گنابڑا ملک ہے، وہاں عام انتخابات متعدد مراحل میں ہوتے ہیں، تمام مراحل میں پولنگ ختم ہونے پر مہر بند بیلٹ باکس الیش کمیشن یار پیڑنگ افسر کی تحریل میں چلے جاتے ہیں، وہی ان کی نقل وحمل کا انتظام کرتے ہیں، گنتی بروقت اس لیے ہمیں ہوتی کہ نتائج اگلے مرجلے پراٹر انداز نہ ہوں اور کسی سیاسی پارٹی کو نقصان نہ پہنچ آخری مرحلے کی تحمیل پر گنتی شروع ہوتی ہے اور نتائج کا اعلان شروع ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ہاں ایسا ہوتو شور کے جائے کہ بیلٹ بکس چرا لیے گئے، بدل دیے گئے، جعلی ووٹوں سے بھرے ہوئے اضافی بیلٹ بکس ملادیے گئے، وغیرہ لیکن بدل دیے گئے، جعلی ووٹوں سے بھرے ہوئے اضافی بیلٹ بکس ملادیے گئے، وغیرہ لیکن برائد ایسان مقود ہے اس ایسا کہ کے مامل چرز نظام کا اعتبار اور سا کھ ہوتی ہے اور یک

منصفانہ انتخابات کے لیے ریڑھ کی ہڑی سیاسی جماعتوں کامنظم ہونا ہے اور مجل سطح تک ان کاشطیمی نیٹ ورک ہے، جو ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے۔انتخابات دوعناصر سے جیتے جاتے ہیں، ایک پارٹی کی عوامی مقبولیت اور دوسراا نتخابی نظام کے ممل طریقهٔ کارکوجاننا اوراس کے لیے پولنگ کے عملے اور سیاس جماعتوں کے پولنگ ایجنٹوں کی تربیت از حد ضروری ہے اور ہمارے ہال میدوسراعضرمفقود ہے۔

بھر ہمارے ہاں عدالتی فعالیت کے گزشتہ دور میں بیہ باور کرلیا کہ ہرتو می وہلی مرض کی دوا اور درد کا در ماں اعلیٰ عدالتوں کے حاضر یاریٹائرڈ جج صاحبان ہیں۔ پس سارا نگراں سيث اب اوراليكش كميش آف يا كتان إن معزّ زنج صاحبان كے حوالے كرديا گيا، جوايك مذاق بن كرره گيا۔ صرف پنجاب كے نگران چيف منسٹر بحم سينھى عدليہ سے باہر كے تھے اور وہیں تھوڑی بہت حرکت اور فعالیت نظر آئی، بیورو کریسی کے بڑے بیانے پر تبادلے ہوئے، وغیرہ۔ باتی سب جگہ کے حصے میں لطا نف اور شکایات ہی آئیں۔

پس معلوم ہوا کہ منصفانہ اور شفاف انتخابات ایک خالص انتظامی مسکلہ ہے اور اس کے لیے ایک پراعتماد پرعزم ،توانااور قابل منتظم کی ضرورت ہے ،جو بروقت متاثرہ مقام پر بھیج سکے، برونت نصلے کر کے احکامات دے سکے اور اُن پر مل درآمد پر کڑی نظر رکھ سکے۔ اُس کی دیانت دامانت شک وشیحے سے بالاتر ہواوراس کا اعتباراورسا کھیمی ہو۔ ہندوستان میں ایک ججنہیں بلکہ غیرجانبداراورسخت گیرنتظم چیف الیکشن کمشنر نے وہاں کے تو می انتخابات کی ساکھ قائم کی اوروہ بجاطور پراس پر فخر کرتے ہیں کہ انڈیا دنیا کی سب سے بڑی اور مثالی جمہوریت ہے۔ چیف الیکش کمشنر کو وسیع انتظامی اور مالی اخراجات بھی در کار ہوئے ہیں اور اس کے باس انتخالی نظام پر مامور عملے کےخلاف تعزیری اور تادی کارروائی کے اختیارات 

گزشته امتخابات میں جسٹس (ر) فخرالدین جی ابراہیم کوسب سے معتبر اور غیرجانبدار كردان كراتفاق رائے سے چیف الیکن كمشنرمقرركيا گيا تھا اور ابتدا میں اُن كى سابقہ شہرت کے حوالے سے اُن پر کسی نے انگی نہیں اٹھائی اور نہ ہی کسی قسم کے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ مگرآج حال ہیہ ہے کہ وہ مستعفی ہونے کے بعد منظرے غائب ہیں اور اپنی سابق نیک نامی ہے جی ہاتھ دھو بیٹے ہیں۔

· نوٹ: ہندوستان میں 2014ء کے عام انتخابات ایک ماہ سے زیادہ عرصے پر محیط رہے اور 9 مراحل میں مکمل ہوئے۔ووٹرز کی کل تعداد بچاسی کروڑ سے متجاوز بتائی گئے ہے۔ - 6 جنوري 2014ء -



# پاکستان کاانتخابی نظام اور چندگز ارشات (آخری قبط)

ہم من حیث القوم بھی اخلاقی پستی کا شکار ہیں۔اسلام کا حکم بیہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں خسن ظن رکھیں تا وفنتیکہ قرائن وشواہدے اس کے برعس ثابت نہ ہو، ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ''اے اہلِ ایمان بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ( کا سبب) ہوتے ہیں'۔(الجرات:12)۔اوررسول الله صلّ الله علی کا ارشادِ گرامی ہے:''برگمانی سے بچو، کیونکہ بد گمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے'۔ (سیح :5143)

سوبدستی سے ہمارے ہاں ہرایک دوسرے کی نظر میں نا قابلِ اعتماد اور بددیانت ہے اور اس عموی برگمانی کے عِلَل واسباب بھی ہمارے اندر موجود ہیں،لیکن ہمیں اس اخلاقی زوال سے نکلنے کی تدبیر بھی کرنی ہوگی اور کسی حد تک ایک دوسرے پراعتاد بھی کرنا ہوگا ،ہم '' دود ھا جلا جھا چھ بھونک کر بیتا ہے'' کامصداق بن چکے ہیں۔

جناب عمران خان نے تو می انتخابات پرعدم اعتماد کا اظہار کیاہے ،کیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم نے جمہوریت کے سلسل کو قائم رکھنے کی خاطرا نتخابی نتائج قبول کر لیے ہیں،ان کی بیربات قابل تحسین ہے، گرساتھ ہی ریجی کہا کہ ہم نے دھاند لی کوتبول نہیں کیا۔ بظاہرًا انتخابی متائے قبول کرنے کے معنی میرہ وتے ہیں کہ اس کوخوبیوں اور خامیوں سمیت قبول كرليا ہے۔نادرا كى چيكنگ كامعاملہ بھى اب مشتبہ قراريايا ہے،تو پھركيا يہ بہتر نہيں ہے كہ ہم آ کے کا سوچیں۔ بہتر ریہ ہوگا کہ یارلیمنٹ میں قابل ذکر جماعتوں کے یارلیمانی لیڈرزسر جوڑ کر بیٹے میں اور اس مسئلے کاحل نکالیں۔ اٹھار ہویں ترمیم میں پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش نے الیشن کمیشن کی تشکیل کا جوحل نکالا، وہ ناکام ثابت ہوا اور ڈیڈلاک کا سبب بنا، اس حوالے سے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، وہ بھی اتفاق رائے تک نہ بھی ۔ بیام بھی ذہن میں رہے کہ عام طور پر ایسا اتفاق رائے کسی کمزور شخصیت ہی پر ہوتا ہے، جو کسی کو ناراض کرنے کی متحمل نہ ہوسکے۔

اعلیٰ عدلیہ کے جون کے تقرر کے طریقہ کار پرجھی پارلیمانی کمیٹی مطمئن نہیں ہے، اس
لیے کہ آئین وقانون کی تعبیر وتشریح اوراس کی تطبیق کا منصب عدالتِ عظمٰی کے پاس ہے، البندا
بالاً خرعد التِ عظمٰی کا فیصلہ ہی حرف آخر ثابت ہوا اور پارلیمانی کمیٹی یا پارلیمنٹ کے ارکان
فی اسے اپنی بے تو قیری پر محمول کیا، یا د بے لفظوں میں پارلیمنٹ کاحق غصب کرنے کے
مترادف قبر اردیا اور میکہ پارلیمانی کمیٹی اور صدر کا کام محض ربراسٹمپ رہ جاتا ہے۔ سواس
امر کا جائزہ لینا چاہے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں کیا طریقۂ کاررائے ہے اور میہ کہ آیا ہم میں
اتنی جمہوری بلوغت آگئ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفاد یا جماعتی مفاد کے حصار سے نکل کر
ملک والمت کے دیر پا مفاد کوتر جے دے سکتے ہیں۔ ایک دوسر سے پر تنقید تو آسان ہے، گر

عمران خان نے بلدیاتی یعنی مقامی انتخابات میں صوبہ خیبر پختون خوامیں بائیومیٹرک
سلم کے تجربہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اگر بہتجربہ کا میاب ہوجا تا ہے تو اسے آئندہ پورے
ملک میں روبۂ ل ایا جاسکتا ہے۔ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دُور دراز کے وہ مقامات
جہاں بکی نہیں ہے یا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اچا تک بجلی جلی جاتی ہے، وہاں یہ سلم کام
کرے گا،اس کے لیے ضروری شیکنیک و مشنری کی فراہمی اورانتخابی عملے کی تربیت کا انتظام
صوبائی حکومت کی ذیعے داری ہوگی یا الیکش کمیشن کی، اس کے لیے اُس مشین میں اُس حلقے
کے دوٹروں کا ڈیٹاکون Feed کرے گا، آیا الیکش کمیشن یا نا درا کے یاس استے مختصروت ت

میں بیمہارت دستیاب ہے؟، جب کہ ہمارے ہاں حال بیرے کہ الیکش کمیش نے کہا ہے کہ جنوری کی مجوزہ تاریخ پر انتخابات کے انعقاد کے لیے مطلوبہ تعداد میں بیلٹ پیپرز کی طباعت ناممكن ہے اور ترسیل كامر حلة و بعد میں آئے گا۔

ایک اہم مسئلہ ہمارے ہاں آئے روز کے احتجاج اور دھرنوں کی سیاست ہے،جس کے نتیج میں معاشی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں اورلوگوں کے روز مرہ کے معمولات میں خلل واقع ہوتا ہے، علیمی اور کاروباری ادارے بند ہوجاتے ہیں۔ بعض جماعتوں کے پاس امتخابی طافت تونہیں ہوتی الیکن احتجاجی سیاست کی استعداد زیادہ ہوتی ہے، اُن کے کارکن متحرک اورنظرياتي بين اورمخضرنونس يرجعي جمع موجات بين اورآج كل تومهار النيكثر ونك ميذيا كو ہروقت ہلا گلا چاہیے،اس پر بحث شروع ہوجاتی ہے کہ تعداد کتن تھی، دعوے ، جیلنے اور تر دید کا ایک سلسله شروع ہوجا تا ہے۔لیکن مسئلہ نیہ ہے کہ آپ ملک بھریسے یا وُور دراز علاقوں سے وسائل کے بل پرایک بڑا جلسہ تو کرسکتے ہیں یا ایک بڑی ریلی تو نکال سکتے ہیں،خواہ تعداد ہزاروں میں ہو یالاکھوں میں کیکن اس کے بل پر آپ الیکش نہیں جیت سکتے۔ ہمار نے ہاں پارلیمانی نظام ہے، انتخابات کی سطے سے لے کرصوبائی اور تو می اسمبلیوں تک حلقہ جاتی بنیاد پر ہوتے ہیں، لہذا الیشن جیتنے کے لیے آپ کے پاس متعلقہ حلقہ انتخاب میں الیکشن کے دن کل ڈالے گئے ووٹوں کی اکثریت چاہیے، ورندا کیلے جماعۃ الدعوہ کے حافظ سعید بھی ایک بڑی ریلی نکال سکتے ہیں۔ سندھ میں الیکش سے پہلے قوم پرستوں اور بعض دیگر جماعتوں کے اتحاد کی بڑی بڑی ریلیاں نکلیں اور بعض مقامات پر جلیے بھی ہوئے، مگر امتخابات ميں وہ نا كام رہے۔

اب آتے ہیں انتخابی دھاندلی کی طرف،جس کا الزام مارے ہاں تقریباً ہرانتخاب پر لگتار ہاہے۔ایک 'اصطلاح قبل ازامتخابات دھاندلی' کی استعال ہوتی ہے۔اس کی مثال 2002ء کے انتخابات ہیں کہ جزل اختشام ضمیر Probables اور Electables كو بهناكر قائد ليك كے كيمي مين كے آئے اور اس كے ليے ترغيب ورز بيب اور

Carrot & Stick كاصول اپنايا، ليني دُراوااور لا يج جس پرجوتر به كام كرجائے۔ بیپلزیارٹی کے 20 کے قریب جیتے ہوئے ارکان کو بھی توڑا گیا، مگرمیرظفراللہ جمالی کوصرف ایک دوٹ کی اکثریت سے وزیراعظم منتخب کرایا جاسکا، جب کہ نوجی حکومت قائم تھی۔ایک مثال جزل حمیرگل کے ذریعے پیپلزیارتی کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں کو یک جا کرکے اسلامی جمہوری اتنحاد (ال) کا قیام تھا۔ ایک صورت ریہ وتی ہے کہ مکنہ قابلِ انتخاب لوگوں کو ہمارے حساس ادارے غیبی اشارے سے کسی خاص جماعت کے کیمی میں دھکیل دیتے ہیں۔جمہوری دور میں کسی منظم اور ادارہ جاتی دھاندلی کے امکانات تو بظاہر کم ہیں ، خدشات وشبہات کی بات الگ ہے، لیکن مقامی سطح پر دھاندلی کے امکانات کو کلی طور پر خارج ازامکان قرار نبیس دیا جاسکتا۔ بعض اوقات نسی خاص علاقے میں کسی امیدواریا جماعت کااٹر زیادہ ہوتاہے یااس کی دہشت ہوتی ہےاورانتخابی عملہ مقامی سرکاری ملاز مین پر مشمل ہوتا ہے اور وہ کسی فردیا گروہ کے جبر کی مزاحمت نہیں کر سکتے اور کوئی خاص علاقہ یا بولنگ استیش ایک طرح سے ہائی جیک ہوجا تا ہے،اس کے لیے مجموعی طور پر بورے نظام کامؤٹر ہونااور قانون کی حکمرانی ضروری ہے،اس طرح مقامی عملے کاشحفظ بھی ضروری ہے، کیکن برمرِ زمین الیی صورت حال موجود نہیں ہے۔ یہاں تو حال بیہ ہے کہ گواہ سامنے آ کے جابریا دہشت گرد کےخلاف گواہی نہیں دے سکتا، جج نیصلہ ہیں کرسکتا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عمّال بھی سہے رہتے ہیں۔ای بناء پر شحفظ یا کستان آرڈی ننس جاری کیا گیاہے، مگر بارلیمنٹ سے منظوری کے بعداُس کا قانون بن جانا دشوار ہے۔

ہارے ان مسائل کاحل ہیہ ہے کہ ایسے سابق تجربہ کاربیورکریٹس، آئینی وقانونی ماہرین اوراہلِ فکرونظر پرمشمل ایک غیرسر کاری فورم یا مجلس مفکرین (Think Tank) قائم ہوجو ہمارے ان الجھے ہوئے مسائل كوسلجھانے كے ليے تھوس اور قابل عمل تجاويروي اور پارلیمنٹ اور قانون ساز اداروں کی رہنمائی کریں اور پارلیمنٹ بھی ان تنجاویز کوسنجیرگی کے، کیونکہ منتخب اراکین کے یاس عوام کی طرف سے نمائندگی کاحق تو ہوتا ہے، لیکن چند

مستنتنیات کوچھوڑ کر میتن نمائندگی کسی دانش یا قابلیت کی بنیاد پرتفویض نہیں ہوتی ،اس کے اسباب اور ہوتے ہیں، جن کا آئے دن میڈیا میں تذکرہ ہوتار ہتاہے۔ شایداس طرح ہم من حیث القوم ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی اورائیے نظام پر بے اعتمادی کی فضا سے نکل سکیس ، الله کرے ایسا ہوجائے۔

7جۇرى 2014*ء* 



la de la companya de la co

## ميلا دالنى صالاتنا البيام كى شرعى حيثيت (قيطاول)

" "میلاد' کے معنی ہیں:" پیدائش کا وقت' اور "مُولِد' کے معنی ہیں:" پیدائش کی جگہ یا وقت ''، دراصل بیظرف کا صیغه ہے اورظرف زمانی بھی ہوتا ہے اور مکانی بھی ، یعنی سی واقعے کے رونما ہونے کا زمانہ یا مقام، لیعنی زمانۂ ولادت یا مُقام ولادت۔ ميلا داكنبي سائن اليه كي معنى بين: " مي كريم مان اليه اليه كي ولا دت باسعادت كه احوال بيان كرنا"- حديث ياك كى مستندكتاب "سنن ترندى" ميں ہے: "باب ما جاء ن ُمِيْلَا دِالنَّبِيِّ سَلَّىٰ عَلَيْهِمْ ''،''لِعِني ميلا دالنِّي سَلْ ثَلِيكِتْم كا بيان''۔اس باب كے تحت امام ابوعيسل تر مذی این سند کے ساتھ قبیں بن مخر مہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں اور يو چھا: عمر ميں آپ بڑے ہيں يارسول الله سال فاليلم؟ ہتو انہوں نے کہا: (مرتبے ميں تو يقيناً) رسول الله من الله من الله من المنظر المنظر المن البين البين البين ميري ولا دت أن سے بہلے ہوئی رسول الله مِنْ عَلَيْهِ عَامُ القِيلِ مِينَ بِيدَا بُولِي "رُسنن ترندي:3619)، اس حديث مِن رسول الله مَنْ ثَلَيْهِ اللَّهِ كُورُ مَانِهُ ولا دت بيان كرنے كور ميلا دالنبي من الني اليه "كاعنوان ديا كيا۔ الله تعالی کاارشادہے: ' (حضرت سیمی طلبتا کے بارے میں فرمایا: )اوران پرسلام ہوجس دن وہ بیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہوگی اور جس دن وہ زندہ اٹھائے حالين سيكي الريم: 15)-" (حضرت عيسى مايشة فرمات بين) اور محمد يرسلام موجس دن میں پیدا کیا گیا اورجس دن میری وفات ہوگی اورجس دن میں (دوبارہ) زندہ اٹھایا جاؤل گا"۔ (مریم:33)

ان دونوں آیات مبار کہ سے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام کی ولادت کے دن اُن پر سلام بھیجناسنت الہیہ ہے اور خود سُنت انبیاء بھی ہے۔ اور بیمسلمہ اصول ہے کہ سابق انبیائے کرام کے حوالے سے جوامور قرآن مجید میں بطور فضیلت بیان فرمائے گئے ہیں اوراُن کی ممانعت نہیں فر مائی گئی ، وہ ہماری شریعت میں بھی جائز ہیں۔

مسلمانوں کے میلا دالنبی منابعظیا ہے منانے کا مقصداس کا سنات میں رسول الله سنی فظیلیا ہم کی تشریف آوری پرالله تعالی کی بارگاه میں تشکر کا اظہار کرنا، رسول الله صافح تا الله کے ولا دست باسعادت کے احوال ، آپ کے نسب یاک اور فضائل کا بیان کرنا ہے اور نیخود رسول الله صَالَىٰ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَا وَهِ الصَّارِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَي سوموار کے روزے کی بابت بوجھا گیا، آپ سان ٹالیا ہے نے فرمایا: اس دن میری ولادت ہوئی اورای دن میری بعثت (اعلانِ نبوت) ہوئی یا مجھ پر (پہلی بار) وی نازل ہوئی'۔

( تىچىمسلم:2745)

اس حدیث یاک سے معلوم ہوا کہ رسول الله مان تالیہ اپنی ولا دت باسعا دت کے شکرانے کے طور پرسوموار کے دن نفلی روزہ رکھا کرتے ہے اورولا دیت مصطفیٰ سانٹھاآیہ کا تشكر خودرسول الله سل الله سل الله على قارى لكست بين عديث كى شرح مين ملاعلى قارى لكست بين: '''اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ جس جگہ اور جس زمانے میں کوئی میارک ومسعود وا قعہ ہوا ہو، تو اس کی وجہ ہے اس زمان ومکان کوشر ف وبر کت مل جاتی ہے۔ (مرقاۃ الفاتيم، جلد: 4، من: 475) - سنن ترمذي: 746 اور سنن ابوداؤد: 2452 اور سنن نياتي: 2419 میں بھی بی کریم سال تا ایج کے سوموار کے قالی روز نے کا بیان ہے۔ اور ایک ایک اسى طرح رسول الله ملى تأليم سے اپنے نسب ياك كابيان بھى ثابت ہے۔ 'واثله بن التقع يناته بيان كرت بين كه بين في سنا: رسول الله من الله من الله تعالى في اولا دِاساعیل میں سے کِنانہ کو چن لیااور کنانہ کی اولا دسے قریش کو چن لیااور قریش میں سے بنوہاشم کو چن لیااور بنوہاشم میں سے مجھے چن لیا'۔ (صحیح مسلم:2276)

حضرت انس بن ما لک را الله سی این کرتے ہیں کہ رسول الله سی تفایل نے خطبہ دیے ہوئے اپنے والد ماجد حضرت عبدالله سے بائیسویں پشت پر حضرت عدنان تک اپنانسب بیان فر ما یا اور فر ما یا: جب بھی لوگوں کے دوگروہ ہوئے ، الله تعالی مجھے ان میں سے بہتر گروہ میں رکھا، میں (جائز) ماں باپ سے بیدا کیا گیا ہوں ، مجھے زمانہ جا بلیت کی بدکاری سے کوئی چیز نہیں بیجی ۔ میں نکاح سے بیدا کیا گیا ہوں ، بدکاری سے بیدا نہیں کیا گیا، حضرت اوم وحواسے لے کرنسب کی پاک دامنی کا یہ سلسلہ میرے والدین تک قائم رہا، میں ابطور شخصیت کے مسب سے بہتر ہوں اور بطور باپ کے مسب سے بہتر ہوں '۔

( دلائل النبوة ، جلد: 1 من: 175-174 )

آپ علی اور نبوت اور نبر کرده احادیث کامنهوم بیہ ہے کہ آپ کا نور نبوت اور نب حضرت آ دم وجوا علیات سے لے کر حضرت عبدالله و آ منہ تک مسلسل پاک پشتوں سے پاکیزه ارحام میں شقل ہوتار ہا اور آ پ کے تمام آ باءاور آ مہات میں عہد اسلام کے طریقہ نکاح کے مطابق رشتهٔ از دواج قائم ہوا، لہذا آ پ کا پوراسلسلہ نب طیب وطاہراور کا ننات میں سب ساللی کی ''سُبلُ المهدی والدشاد سالی کی ''سُبلُ المهدی والدشاد سالی کی ''سُبلُ المهدی والدشاد فی سیرة خیر العباد''اور دیگر کتب میرت میں بیاحادیث موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک فی سیرة خیر العباد''اور دیگر کتب میرت میں الله تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہیں اور اس کی نہیں کہ رسول الله می نازی ہو الله تعالی کی تا اور اس کی خیر العبان براحیان بھی جہارتم و اور اس کی حرمیان بیان براحیان بھی جہارتم و اور اس کی حرمیان کی میں سے درسول عظیم کومبعوث فرما یا ، جوان پر آ یات الهی کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کی میں سے درسول عظیم کومبعوث فرما یا ، جوان پر آ یات الهی کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کی میں سے درسول علی کرا تی میں شخ '۔ (آل عمران برآ یات الله تعالی کا یہ بھی تھم ہے ۔ کر قلوب وا فرمان کا تزکیر کرتے ہیں اور انہیں کتاب و تعکمت کی تعلیم دیتے ہیں ، اگر چو و قائی سے پہلے کھلی گرا ہی میں شخ'۔ (آل عمران برآ یات الله تعالی کا یہ کھی تھم ہے ۔ کر قلوب وا فرمان کا تزکیر کرتے ہیں اور انہیں کتاب و تعکمت کی تعلیم دیتے ہیں ، اگر چو و قائی سے پہلے کھلی گرا ہی میں شخ'۔ (آل عمران برآ یا عمران نا کا کا کا کی کی تھی تھم ہے ۔

''اوراپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو''۔ (انسیٰ :11) قرآنِ مجيد ميں عبد كاذكر:

الله تعالی کا ارشاد ہے: "علیلی ابن مریم نے دعا کی: اے ہمارے رب! ہم پرآسان سے کھانے کا خوان نازل فرما، (تاکہ) وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہوجائے اور تیری طرف سے (قدرت کی ) نشانی ہوجائے اور جمیں رزق عطافر مااور توسب سے بہتررزق عطافر مانے والا ہے'۔ (المائدہ:114)

اس آیٹ مبارکہ میں حضرت عیسی ملائلا نے ''خوان نعمت'' کے نزول کے دن کو یوم عید قرار دیا اور قرآن مجید میں الله تعالی نے ان کی اس دعا کاذکرفرمایا۔ پس معلوم ہوا کہ نزول نعمت یاحصول نعمت کے موقع کوعیر سے تعبیر کرسکتے ہیں۔ چنانچے سعودی عرب میں ملک عبدالعزيز كى بادشامت كے قيام كے دن كو معيدُ الوطني "كها جاتا ہے اور سعودى عرب كے علاء سمیت کسی نے بھی اسے بدعت سے تعبیر نہیں کیا۔ بعض حضرات پر کہتے ہیں کہ وہ تو ونیاوی معاملہ ہے، جبکہ میلا دالنبی سائٹ ٹالیا ہے کو دین کا شعار سمجھ کر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ہم شروع میں بیان کرآئے ہیں کہ رسول الله سال تا بی ولا دسی مبارکہ اور بعثت کے دن کا تشکر روز ہ رکھ کرمناتے ہتھے اور رسول الله سالی تفایلیم کا فعل شِعارِ دین ہی قرار یائے گا، کیونکہ نعمت کا تعلق بھی دین ہے ہے۔ ای طرح حدیث یاک میں ہے:

" جب نبي صلى تلاليا يم مدينة تشريف لائة تو ديكها كه يهود يوم عاشورا كاروزه ريكة بين، توآب سل التفاليين في الله كي وجه يوجيمي؟ مصابه في عرض كي إبية نيك دن هيء الله دن الله نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنول سے نجات عطا فرمائی تھی ، تو مولی ملایتلائے (اس کے شکرانے کے طوریر) روزہ رکھا۔ (نبی کریم سائٹلالیلم نے) فرمایا: میراموی سے تعلق تمہاری بنسبت زیادہ ہے، یس آپ نے خود بھی روزہ رکھااور (صحابة کرام کو بھی) روزہ رکھنے کا حکم ديا"\_( مي بخارى:2004)

دوسرى احاد ينب مبار كريس ب كرسول الله مان الله من يبود كي مشابنت سے بيخ

کے لیے صحابۂ کرام کودں محرم کے ساتھ ایک دن پہلے (یعنی نومحرم) یا ایک دن بعد (یعنی کیارہ محرم) کو ملاکر دودن کا نفلی روزہ رکھنے کا تھم فر مایا ، اس سے بینشائے رسالت معلوم ہوا کہ اگرکوئی کام فی نفسہ شریعت کی نظر میں بہندیدہ ہے اور کی جہت سے اس میں مشابہت کا عضر بایا جاتا ہے، تومحض مشابہت کی وجہ سے اس بہندیدہ کام کوترک نہیں کیا جائے گا بلکہ مشابہت موری سے بچنے کے لیے کوئی بہتر حکمتِ عملی اختیار کی جائے گا۔ مشابہتِ موری سے بچنے کے لیے کوئی بہتر حکمتِ عملی اختیار کی جائے گا۔ مشابہتِ موری سے بچنے کے لیے کوئی بہتر حکمتِ عملی اختیار کی جائے گا۔ مشابہتِ موری سے بچنے کے لیے کوئی بہتر حکمتِ عملی اختیار کی جائے گا۔ مشابہتِ موری سے بچنے کے لیے کوئی بہتر حکمتِ عملی اختیار کی جائے گا۔



#### ميلا دالنى صالاتناكيهم كى شرعى حيثيت (آخری قسط)

شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح سیجے مسلم، جلد: 3، مس: 169 تا190 میں میلا دالنبی صلی تفالیہ ہے موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے احناف کے مسلّمہ اکابر ا بن عابدين شامى كى "شَهَامُ الْمَوْلِد لِلابْن حَجر بحواله: جواهر البحار، جلد:3، ص:340 " اورملاً على قارى كى " ٱلْهَوْلِدُ الرَّدِى فِي الْهَوُلِدِ النَّبَوِى، ص:8-7 " کے حوالے سے ثابت کیا کہ بیا کابر اُمّت بھی میلا دالنبی سال ٹھالیا ہے جواز کے قائل ہے۔ برصغير كى مسلّمه ديني علمى شخصيت شاه ولى الله محدّث د ہلوى ' ' اللّهُ رُ الشَّبِينُ فِي مُبَشَّى اقِ النَّبِي الْأَمِين "مين لِكُصة بين:

''میلاد کا اہتمام میرے والدِ گرامی (شاہ عبدالرحیم ) فرماتے ہے کہ میں یوم میلاد کے موقع پر کھانا بکوایا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک سال کوئی چیز میسر نہ آسکی کہ کھانا بکواؤں، صرف بھنے ہوئے چنے موجود تھے، چنانچہ یہی چنے میں نے لوگوں میں تقسیم کیے۔خواب میں دیکھا کہ آنحضرت سال فلایہ تشریف فرماہیں، یمی چنے آپ کے سامنے رکھے ہیں اورآپ نہایت خوش اورمسرور دکھائی دے رہے ہیں''۔ (رسائلِ شاہ ولی الله دہلوی: 254)، يعنى ميلا دكاريا مهتمام رسول الله صلى تطاليه كي نظر مين محبوب تقايه

تيخ عبدالله بن محد بن عبدالو باب نجدى "مختصرسيرة الرسول" مين لكصة بين: '' تُوَ يبدا بولهب كى باندى تقى ، جب مى كريم مان تلاييل كى ولا دئت ہو كى ، تواس نے اپنے آ قا کو بھتیج کی ولادت کی خوشخری سنائی ،اس خوشی میں ابولہب نے انگلی کے اشارے میسے اُسے آزاد کردیا، بعد میں تُو یبہ نے آپ سائٹٹائیلیم کو دودھ بھی بلایا۔ابولہب کی وفات کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور بوجھا کہ تمہارے ساتھ کیاسلوک ہوا؟۔اس نے بتایا:تم سے جدا ہونے کے بعد عذاب میں مبتلا ہوں ،مگر ہر پیر کے دن انگل سے ٹھنڈک مکتی ہے۔ بس مقام غور ہے کہ جب ابولہب جیسے دھمنِ رسول کا فرکو ولا دت محمد بن عبدالله کی خوشی منانے پرجہنم میں راحت مل سکتی ہے، تو ایک مسلمان کومحدر سول الله صلی تعلیم کی ولا دت کی خوشی منانے پر بے یا یاں اجر کیوں تہیں ملے گا؟ بیعبارت کا خلاصہ ہے '۔امام محمد بن اساعیل بخاری نے بھی قدرِاخصار کے ساتھا می واقعہ کو بیان کیاہے'۔ ( صحیح بخاری:5101)

علامه سعیدی نے علمائے دیوبند کے شیخ طریقت حاجی امدادالله مہاجر کمی کاریول نقل کیا: ''اورمُشرَ ب فقیر کاریہ ہے کہ مخفلِ مُولِد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعۂ برکات سمجھ كر ہرسال منعقد كرتا ہوں اور قيام ميں لطف ولذت يا تا ہوں''۔ (فيمله ہفت مسئلہ:05)

وہ مزید لکھتے ہیں:''ہمارے علماء مُولِد شریف میں بہت تنازعہ کرتے ہیں، تاہم علما جواز کی طرف بھی گئے ہیں، جب صورت جواز کی موجود ہے، پھر کیوں ایسا تشدُّ دکرتے ہیں اور ہمارے واسطے إیتباع حرمین كافی ہے،البتہ وقت قیام كے، اعتقاد تولُد كانه كرنا جاہيے، اگر احمّالِ تشریف آوری کیا جاوے، مُضا نَقد (حرج) نہیں، کیونکہ عالم خَلق مقید به زمان ومکان ہے، لیکن عالم أمر دونوں سے پاک ہے، پس قدم رنجا فرمانا ذات بابر کات کا بعید نہیں''۔ وہ مزید لکھتے ہیں:''مولد شریف تمام اہلِ حربین کرتے ہیں، اس قدر ہارے واسطے جمت کافی ہے اور حضرت رسالت پناہ کاذکر کیے مذموم موسکتا ہے؟ ،البتہ جوزیادتیاں لوگوں نے اختر اع کی ہیں، نہ جا ہمیں اور قیام کے بارے میں پچھ ہمیں کہتا، ہاں مجھ کوایک کیفیت، قیام میں حاصل ہوتی ہے'۔ وہ مزید لکھتے ہیں:''اگر کسی عمل میں غیر مشروع عوارض (خارجی امور)لاحق مول، تو اُن عوارض کو دُور کرنا چاہیے، نہ بیر کہ اصل عمل سے انکارکردیا جائے، ایسے امورے انکارکرناخیر کثیرے بازر کھناہے، جیسے قیام مولد شریف،

اگر بوجه آنے نام آنحضرت کے کوئی تخص تغظیماً قیام کرے تواس میں کیا خرابی ہے؟،جب کوئی آتاہے تولوگ اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہوجاتے ہیں، اگر سردارِ عالم وعالمیاں (رُوکی فداهٔ) کے اسم گرامی کی تعظیم کی گئ توکیا گناہ ہوا '۔ (شائم امدادیہ: 47,50,68) علائے دیوبند کے مسکمیہ پیشواعلامہ اشرف علی تھا نوی نے اس آخری جملے پرجاشے میں لکھاہے:''البتہاصرارکرنا کہ تارکین ہے نفرت کرنازیادتی ہے'۔ (امدادالمثناق:68) ال عبارت سے میں اتفاق ہے، کیونکہ کی مستحب یا بیندیدہ امرکورک کرنے پر ملامت كرناات واجب قراردينا ہے اور بيدرست نہيں ہے۔ان حاشے پرعلامہ غلام رسول سعيدي 

''اور میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی بڑی زیادتی ہیہ ہے کہ خل میلا دکو' برعب سیکے'' قرار دیا جائے اور میلا دشریف کرنے والوں سے نفرت کی جائے اور انہیں اہلِ بدعت کے نام سے پکاراجائے'۔

ہمارا مُوقِف مجھی یہی ہے کہ فی نفسہ میلا دالنبی سائٹائیہ مارز بلکہ مستحس ہے، لیکن میلا دالنی سان فالیا کے عنوان سے قائم مجالس اور جلوسوں کو ہرفتم کی بدعات ، منگرات اور خرافات سے یاک ہونا جاہیے تا کہ چندلوگوں کی بے اعتدالیوں کی بنا پر ایک مستحسن امر کے خلاف منفی پروپیگنڈے کا جوازندل سکے۔

مشهورا المحديث عالم علامه وحيد الزمان لكصة بين:

" إلى حديث (يغني رسول الله كابير كاروزه ركفني) مسايك جماعت علماء ني آپ كي ولا دت کی خوشی یعن مجلس میلا دکرنے کا جواز ثابت کیائے۔ اور حق بیے ہے گہ اگر اس مجلس میں آپ کی ولادت کے مقاصد اور دنیا کی رہنمائی کے لیے آپ کی ضرورت اور انمور رسالت ك حقیقت كوبالكل سيح طريقه پراس ليے بيان كياجائے كهلوگوں میں اِس حقیقت كاچر جاہو اور سننے والے بیرارادہ کر کے سنیں کہ ہم کواپنی زندگیاں اُسوہ رسول کے مطابق گزارنا ہیں اور الی مجالس میں کوئی بدعت نہ ہو، تو مبارک ہیں الی مجلسیں ، اور حق کے طالب ہیں

ان میں حصہ لینے والے ، بہر حال بیضر ور ہے کہ میاسیں عہد صحابہ میں نتھیں'۔ (لغات الحديث، جلد: 3، ص: 119)

بیہ بات درست ہے کہ موجودہ ہیئت برجومجالس میلا دالنبی سال تفایی ہے منعقد ہوتی ہیں یا جلوں کاشعار ہے، بیرجد بیردور کی معروف اُ قدار ہیں اور دین کے بہت سے شعبول میں ہم نے دورِ جدید کے شعار اور اُقدار کواپنایا ہے، مثلاً :مصحف مبارک میں سورتوں کے نام، آیات کی علامات، إعراب لگاناوغیره۔ کتب احادیث بھی دوسری صدی ہجری میں یااس کے بعد مرتب ہوئیں۔قرآن وحدیث کو بچھنے کے لیے تمام معاون علوم بعد میں ایجاد اور مُدُوَّن ہوئے،عالی شان مساجدا ور مدارس قائم ہوئے، دینی لٹریچر کی جدید انداز میں نشرواشاعت كاانتظام ہوا۔اور تسي نظريے ہے وابستگی كے اظہار كے ليے يا تسي غلط بات کے استر دا داوراس پر احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے جلوس نکالنے کی روش قائم ہوئی۔تقریباً تمام مکا تب فکرنے دین مقاصد کے لیے جلوں نکالے ، مثلاً: شوکت اسلام ، نفاذِ شریعت ، نامویں رسالت اورعظمت صحابہ وغیرہ کے نام پرجلوں نکالے جاتے رہے ہیں اور بیتمام مرگرمیاں دمین اور مقاصدِ دمین سے علق رکھتی ہیں اور انہیں اس دور میں قبولِ عام ل چکا ہے۔ ای طرح دینی جماعتوں کا قیام، تبلیغی اجتماعات کاانعقاد، افتتاح بخاری یاحتم بخاری کی تقريبات، مدارس كے سالانہ جلسے يا بچاس سالہ اور ڈیڑھ سوسالہ جشن ،سیرت النبی مان ٹالیا ہے کے جلسول کا انعقاد، انٹرنیٹ کا درس قرآن اور دین کے ابلاغ کے لیے استعال وغیرہ۔ مقام جیرت ہے کہ اس طرح کی تمام سرگرمیوں پر بھی کسی نے کوئی فتوی صادر نہیں کیا ہتو صرف محافل وجلوس میلا دالنبی من النالیم کو مدف تنقید بنانا یا بدعت قرار دیناانتها کی زیادتی ہے۔ میلادالنی سان فالیج کو بدعت قرار دینے والوں کا کام آسان ہے کہ وہ نتوی دے کر اینے فرض سے سبکدوش ہوجاتے ہیں الیکن میرا در داس سے سواہے۔ میری خواہش ہے کہ ان مجالس كودين تعليم وتربيت كامؤثر ذريعه بنانا جابيے اور محبت رسول الله صلى فاليا كاثمر إطاعت وإتباع نبوي كي صورت مين ظاهر مونا جائيے۔ بيشه ورواعظين ،موضوع روايات

بیان کر کے لوگوں کی عقیدت کو اپنی دنیا سنوار نے کے لیے ابھارتے ہیں اور اِسے روحانی مرود کا ذریعہ بنالیا گیا ہے۔ نیم کا کم اِس انداز سے ہونا چاہیے کہ اُس کے مثبت نتائج برآ مد ہوں، لاؤڈ اسپیکر کا استعال بقد رِضر ورت اور مناسب وقت تک ہو، بینہ ہو کہ لاؤڈ اسپیکر کے شور سے لوگوں میں بیزاری اور نفرت پیدا کی جائے ، کسی اور کی غلط رَوْش کو اپنے لیے جواز نہ بنایا جائے۔ چراغاں کے لیے بجلی کا استعال قانون کے دائر سے میں ہونا چاہیے، نا جائز طریعے اختیار کر کے اُسے سعادت یا باعث اجر سمجھنا غیر شری فعل ہے، الله تعالی فرما تا نا جائز طریعے اختیار کر کے اُسے سعادت یا باعث اجر سمجھنا غیر شری فعل ہے، الله تعالی فرما تا ہے: ''اے ایمان والو! (الله کی راہ میں ) اپنی پا کیزہ کمائی میں سے اور اُن چیزوں میں سے خرج کر وجو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور ناقص چیزیں خرچ کرنے کا اِرادہ نہ کرو، جن کوتم خود بھی چتم ہوئی کیے بغیر (خوشد لی سے ) نہ لؤ'۔ (بترہ: 267) مالی جرام سمجھتے ہوئے الله کی راہ میں صدقہ کرنا اور اس پراجر کی امید کرنا ایمان کے منافی ہے۔ کوحرام سمجھتے ہوئے الله کی راہ میں صدقہ کرنا اور اس پراجر کی امید کرنا ایمان کے منافی ہے۔ کوحرام سمجھتے ہوئے الله کی راہ میں صدقہ کرنا اور اس پراجر کی امید کرنا اور کے کہنا ہے۔ کورام سمجھتے ہوئے الله کی راہ میں صدقہ کرنا اور اس پراجر کی امید کرنا اور کیا کہنوری کا کورام سمجھتے ہوئے الله کی راہ میں صدقہ کرنا اور اس پراجر کی امید کرنا اور کیا کہنوری کا کور



# بوكطلامتين

حکومت کا مادہ (Origin) کی مادہ کومت ہے۔ کی کے معنی ہیں: ''افتدار، Writ' کومت کے معنی ہیں: ''افتدار، Writ' کومت کے معنی ہیں: ''بیس اور دانش' کے حجے اور کامیاب حکومت وہی ہے جو اِن دونوں معانی کی عملی تصویر اور تعبیر ہو۔ اگر حکومت ہے مگر اس حکومت کا تحکم (Writ) نہیں ہے، تو وہ حکمر انی کے وقار پر ایک دھیا ہے اور اگر اس حکمر انی میں دانش اور بصیرت نہیں ہے، تو وہ حکومت بے فیض ہے۔ حضرت عمر فاروق والتی اور کی قور میں اور اس کے بعد حکومت کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رعایا کی فلاح کس میں ہے اور کی دَور میں ہیں کی موریت کا تجربہ ہوا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ رعایا کی فلاح کس میں ہے اور کی دَور میں ہیں دونوں اُدوار کے مملی تجربہ ہوا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ حاکم کن خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے'' یعنی ان دونوں اُدوار کے مملی تجربہ ہوا، تو ہمیں حکمر انی کا جو ہر عطاکیا۔

لیکن بدشمتی ہے کہ ہمارے حکمران نہ تو دنیا کے تجربے سے استفادہ کرتے ہیں، نہ بی تاریخ عالم کامطالعہ کرتے ہیں اورخودا پنے تجربات سے بھی سکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری دو بڑی سیاس جماعتیں پاکستان مسلم لیگ (ن) اور پاکستان پلیلز پارٹی عروج وزوال کے مختلف اُدوار سے گزری ہیں۔ 1999ء سے 2008ء تک ان دونوں جماعتوں کی قیادت نے جلاوطنی کا دور بھی گزارا ہے، اہتلاو آزمائش کے دور سے بھی گزریں، لیکن الیکوئی علامت نظر نہیں آتی کہ انہوں نے اپنی اہتلاء اور زوال سے بھی پھے ہیں سکھا ہوں میں الیک اور کی علامت نظر نہیں آتی کہ انہوں نے اپنی اہتلاء اور زوال سے بھی پھے ہیں سکھا ہوں۔ ہو، مہمارا قومی المسے۔

بجاطور پر بیتوقع کی جارہی تھی کہ مسلم لیگ (ن) پوری تیاری کے ساتھ اقتدار

سنجائے گی اور جن بے تدبیر یوں اور بے احتیاطی کے سبب پیپلز پارٹی کی حکومت تفحیک کا نشانہ بنتی رہی ،سوچے بخیر انہوں نے اعلیٰ مناصب پر میرٹ کونظر انداز کر کے تقرریاں کیں ،تو عدالتِ عظمیٰ نے اُن کو کالعدم قرار دیا اور بدعنوانیوں کی داستانیں بھی زبانِ زدِ خاص وعام ہوئیں۔لیکن صدافسوس کہ بچھ بہی صورت حال موجودہ حکومت کی بھی ہے۔

کلاسیکل اوب کی چارنمایاں کتابوں میں شار کیا گیاہے، اس میں ایک قول ہے: ''کسی بھی حتی فیصلے اور اقدام سے پہلے خوب سوچ بچار کرو، ہم ہرایسی رائے سے الله کی پناہ جاہتے ہیں، جس پر بعد میں نادم ہونا پڑے'۔

بو کھلا ہٹ پر مبنی اقد امات سے حکمرانوں کی دانش کے بار بے میں اچھا تا ثرقائم نہیں ہوتا، بطور خاص اس تناظر میں کہ ہمارالیکٹرانک میڈیا سیاستدانوں بالخصوص حکمرانوں کی بو کھلا ہوں کی تلاش میں رہتا ہے، کیونکہ انہیں اپنی اسکرین کی رفقیں قائم رکھنے سے غرض ہوتی ہے، حکمرانوں کی توقیران کا مسکل نہیں ہے۔ ہماری سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے کی تقلید کے حوالے سے شِعار بھی تقریباً وہی ہے، جورسول الله می تفاییم نے بنی اسرائیل کے تقلید کے حوالے سے شِعار بھی تقریباً وہی ہے، جورسول الله می تفاییم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے اُمت مسلمہ کا بیان فرمایا:

''تم بچھلی اُمتوں کے غلط روش کی پوری پوری پیروی کرو گے جتی کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں گھنے ہتے ہتے ہتی ہی ایسان کرو گے ،ہم (صحابة کرام) نے عرض کی: یارسول الله!

کیا گزشتہ امتوں سے آپ کی مراد یہود ونصاری ہیں؟،آپ صلی تالیم نے فرمایا: تواور کون؟''۔ (سُنن ترندی:7320)

چوہدری نارعلی خال کوسلم لیگ (ن) کا ایک سلجھا ہوا، پختہ کار اور سنجیدہ سیاست دان سمجھا جا تا تھا اور و فاق کی سطح پر اپنی جماعت میں وزیر اعظم کے بعد ان کوسب سے سنٹر اور مؤثر ترین رہنما سمجھا جارہا تھا، مگر انہوں نے بھی مایوس کیا۔اسلام آباد اور پوری قوم کی نبض کو ایک مخبوط الحواس شخص سکندر حیات نے دسیوں گھنٹے ساکت وجادر کھا اور الیکٹر انک میڈیا نے بھی ایک نان ایشو کوسب سے اہم مسکلہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔اس واقعے نے پوری دنیا پر عیاں کردیا کہ وزیر داخلہ بروقت قوت فیصلہ سے عاری ہیں، پھر اس کے بارے بیان دیا ہی وزیر داخلہ بروقت قوت فیصلہ سے عاری ہیں، پھر اس کے بارے بیان نہوں نے جسس پر مبنی بیان دیا، لیکن اس کے بعد پچھ برآ مدنہ ہوا۔

پھے ہی صورتِ حال ریاست سے متصادم عناصر سے مذاکرات کی ہے۔ کسی کوئیس معلوم کہ مذاکرات ہورہے ہیں اور معلوم کہ مذاکرات ہورہے ہیں یانہیں ہورہے، اگر ہورہے ہیں توکس سے ہورہے ہیں اور کن اصولول پر ہورہے ہیں، ہر چیز ایک چیتان اور مُعُمّنا (Puzzle) بنی ہوئی ہے، بھی کہا جاتا ہے کہ ذاکرات شروع ہوا ہی چاہتے تھے کہ معطل ہوگئے، بھی کہا جاتا ہے کہ اب کہا جاتا ہے کہ ذاکرات شروع ہوا ہی چاہتے ہے کہ معطل ہوگئے، بھی کہا جاتا ہے کہ اب کہا جاتا ہے کہ دوسری مجھی ہیں پر دہ اس پر کام ہورہا ہے، الغرض حکومت بھی ایک جانب کہی مولا ناصبح الحق کواوراب جانب بھی مولا ناصبح الحق کواوراب تو وزیر اعظم نے عمران خان اور سیدمنور حسن کو بھی مدد کے لیے پکارا ہے۔ سیدمنور حسن نے تو وزیر اعظم نے عمران خان اور سیدمنور حسن کو بھی مدد کے لیے پکارا ہے۔ سیدمنور حسن نے اس پر سیتیمرہ کہا ہے کہ سیم کومت کی جانب سے اپنی ناکامی کا اعلان ہے۔

سوال بیب کدائ حوالے سے حکومت کی سوج اور سَمت واضح کیوں نہیں ہے؟۔ پس بہتر بیب کدوزیراعظم جناب محرنواز شریف، جناب آصف علی زرداری یا سیدخور شیداحمد شاہ صاحب، جناب عمران خان ، مولا نافضل الرحمن ، مولا ناسمت الحق ، سیدمنور حسن صاحب، چیف آف آری اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی بند کمرے میں بیٹھیں اور اس مسئلے کے تمام شبت اور منفی پہلوؤں پرغور کریں ، ایک حکمت عملی ترتیب دیں اور اس پرعلا نے پیش قدی

کریں۔ان میں سے باقی تمام جماعتیں توکسی نہ کسی حیثیت میں ہمارے نظام حکومت کا حصہ ہیں، بینی سٹم میں ''الا' ہیں، مولانا سمیج الحق حکومتی نظام سے تو باہر ہیں، گربحا طور پراُن کا دعویٰ ہے کہ شورش زَدہ علاقے اور ریاست سے متصادم گروہوں میں وہ کسی نہ کسی طرح '' الا ا' ہیں۔اگر اُنہیں کا میا بی نصیب ہوجاتی ہے، تو یہ تمام زُ مماء اپنی حکمتِ عملی کی کامیا بی کا کریڈٹ لے سکتے ہیں اور ناکامی کی صورت میں اُس کی ذھے داری محمق قبول کریں اور نتائے کا بھی مل کرسامنا کریں۔

صورت حال بہ ہے کہ مذاکرات کی حامی جماعتیں یا عناصر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ
ریاست سے متصادم تمام عناصر کا مذاکرات یا مصالحت پر آمادہ ہوناعملاً ناممکن ہے، کیونکہ
ان کی مُر بی (Sponsor) داخلی اور خارجی قو توں کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں۔ للذا
دیے لفظوں میں اب میسب تسلیم کرنے گئے ہیں کہ وہ عناصر جو کسی بھی صورت میں
مذاکرات اور مصالحت پر آمادہ نہ ہوں ، توان سے جنگ ہی آخری چارہ کارہوگا۔

یہاں پھرسوال پیداہوتاہے کہ جوز عماء کہتے ہیں کہ جنگ مسئلے کاحل نہیں ہے، وہ آخری مرحلے پر اِس ناگریر جنگ پر کیے متفق ہوں گے، خواہ یہ جنگ ایک متحارب گروپ کے خلاف داوراس صورت میں باتی متحارب گروپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں کے خلاف داوراس صورت میں باتی متحارب گروپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، توان کے مطالبات کی بھی ایک طویل فہرست ہوگی، مثلاً اُن کے تمام قیدیوں کو غیر مشروط رہائی، اُن کے مطالبات کی بھی ایک طویل فہرست ہوگی، مثلاً اُن کے تمام قیدیوں کو غیر مشروط رہائی، اُن کے لیے عام معافی کا اعلان اور وزیرستان اور قبائلی علاقے سے پاکستانی افواج کا اِنحلا، یعنی اُس علاقے پر ریاسی مملداری ہے دستبرداری اور ان کو مطلوب معاوضے اور کرنا، اس کے بعد نفاذ شریعت کا مسئلہ آگے گا۔ اس لیے ہم بھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جس سنجیدگی کا متعاضی ہے، ابھی تک اُس سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، حکومت صرف وقت گراری سنجیدگی کا متعاضی ہے، ابھی تک اُس سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، حکومت صرف وقت گراری سنجیدگی کا متعاضی ہے، ابھی تک اُس سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، حکومت صرف وقت گراری سے کام لے رہی ہے، جسے پنجاب کے ماور سے میں '' وُنگ ٹپاؤ'' کہتے ہیں، حالانکہ سے کام لے رہی ہے، جسے پنجاب کے ماور سے میں '' وُنگ ٹپاؤ'' کہتے ہیں، حالانکہ ہیں ریاست کی پیجہتی، سالمیت، استحکام اور بقا کا مسئلہ ہے۔

# قومى سيرت كانفرنس كاموضوع

ماضی کی روایات کے مطابق اس سال بھی بارہ رہے الاوّل ( بعنی میلا دالنبی سائٹھاییہ ہے کے مبارک دن ) کوابوان صدراسلام آباد میں صدراسلامی جمہوریہ یا کستان جناب ممنون حسین کی صدارت میں قومی سیرت کانفرنس منعقد ہوئی۔کانفرنس کا موضوع تھا: 'سرکاری مناصب اور ذرائع كالتيح استعال '\_ بيموضوع بلاشبه حسب حال تقااور بهارى قوى ضرورت بھى ، بشرطيكه ہم سیرت النبی منافظ الیہ ہے نہانی دعووں سے ایک قدم آ کے بڑھ کررہنمائی بھی حاصل کرنے برآ ماده جول مجصح بحص اس مبارك مجلس ميس حاضري اوراظهار خيال كاموقع ملابه ریاسی اور حکومتی مناصب امانت ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں الله تعالیٰ کا ارشادے: '' بے شک الله تم کوریکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے (صحیح) حق داروں کے سپر دکرواور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کروتو عدل کے ساتھ کرویے شک اللہ تہیں کیسی عمرہ تھیجت

فرماتات - (النماء:58)

امانت ایک وسط المعنی کلمه ہے اور بیفرد سے لے کرریابست تک ہر شعبے پر محیط ہے۔ 

- (۱) ''جوامانت دارنبیں، وہ صاحب ایمان نہیں اور جسے اپنے عہد کا پاس نہیں اس کا کوئی وين بين '\_(منداحه:12383)
- (۲) منافق کی نشانیال بیان کرتے ہوئے فرمایا: "جب اے امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے'۔(بخاری:33)

(۳)''جس سےمشورہ مانگا جائے ، وہ امین ہوتا ہے(لینی مشورہ دیتے ہوئے دھوکانہیں دینا جاہیے)''۔(ترمذی:2822)

(۱۲) مجلس میں کہی ہوئی بات امانت ہوتی ہے، (یعنی مجلس میں کسی سے بات سی ہوتو اس کی احازت کے بعد اسے افتا کرنا خیانت ہے)، (ابوداؤد:4836)'۔

(۵)''خیانت اورامانت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے ( یعنی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں''۔ (منداحم:8593)

کین سب سے اہم امانت ریاستی اور حکومتی منصب ہے اور اسے نا اہلوں کے سپر دنہیں کرنا چاہیے۔ بی کریم صلّ نظایہ ہے سوال ہوا: قیامت کب آئے گی، آپ سائٹ ایک نے فرمایا: ''جب امانت ضائع کردی جائے گی'' ، سائل نے دریافت کیا: ''امانت کیے ضائع ہوجاتی ہے؟''، آپ سائٹ ایک ہے فرمایا: ''جب توم کی زمام افترار نا اہلوں کے سپر دکردی جائے ، تو پھر قیامت کا انتظار کرو'۔ ( بخاری: 59)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قومی معاملات کی باگ ڈور لیعنی ریاستی اور حکومتی مناصب امانت ہیں اور لازم ہے کہ بیدامانت ان کے سپر دکی جائے جواس امانت کی حفاظت کے اہل ہیں، ورنہ قیامت صغریٰ کا منظر برپا ہوگا۔ حضرت یوسف ملالا نے شاوم صرے کہا تھا: '' مجھے اس ملک کے خزانوں پر حاکم بنادیں بے شک میں حفاظت کرنے والا ،علم والا ہول'۔ (یوسف: 55)

لیمی میں میرسی جانتا ہوں کہ کس سے لیا جائے اور کس کو دیا جائے اور قومی خزانوں کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ حضرت شعیب علیتاں کی بیٹیوں نے اپنے باپ سے موکی علیتاں کے بارے میں کہا:

''بے شک وہ بہترین شخص جسے کسی کام پرمقرر کیاجائے، وہ طاقت وراور آمانت دار ہونا چاہیے''۔ (القصص: 26)

كيل قومي اورملى منصب جسے تفويض كيا جائے اسے ان جارخوبيوں كا حامل ہونا جا ہے،

یعنی اسے حفیظ علیم ، قوی اور امین ہونا چاہیے۔علامہ اقبال نے کہا ہے: قہاری و غفاری و قدوی و جبروت بید چار عناصر ہوں ، تو بنتا ہے مسلمان

معلوم ہوا کہ نظام ریاست وحکومت کی استواری میں بنیادی اینٹ یہ ہے کہ مناصب ان کوسپر دکیے جائیں جوان سے عہد براء ہونے کے اہل ہوں ، امانت دار ہوں ، خائن نہ ہوں اور صاحب جرائت واستقامت ہوں ، اگر خشتِ اوّل ہی غلط رکھ دی جائے تو نظام ریاست وحکومت کی عمارت کتی ہی بلند وبالا کیوں نہ ہوجائے ، اس میں ہمیشہ کی ہی رہے گی اور کسی بھی وقت دھوام سے گرجائے گی :

خشت ِ اوّل چوں نهدمعمار سج تا شیا می رود دیوار سج

گائے لے کرآئے گاجوڈ کرارہی ہوگی یا بمری لے کرآئے جومنمنارہی ہوگی، پھرآپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلندفر مائے یہاں تک کہآپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آئی اور آپ نے نے دونوں ہاتھ بلندفر مائے یہاں تک کہآپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آئی اور آپ نے نے فر مایا: کیا میں نے الله کا پیغام (ٹھیک ٹھیک) پہنچانہیں دیا؟''۔ (بخاری:7197)

ایک اور حدیث میں نی کریم سال فیلی خطبے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے مالی امور میں خیانت کا ذکر کیا اور اسے بڑا جرم قرار دیتے ہوئے فرمایا: ''میں تم میں سے کسی کوقیا مت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی گردن پر (خیانت سے حاصل کی ہوئی) بحری اٹھائے ہوئے ہواور وہ مندنا رہی ہویا گھوڑا ہوجو جنہنا رہا ہویا (خیانت سے حاصل کیا ہوا) سونا، چاندی یا کیڑوں کا گھا ہواور وہ مجھ سے کہے: یا رسول الله! میری مدد سے جے اور مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تمہارے کا منہیں آسکتا''۔ (بخاری: 3073)

ایک اور حدیث میں بی کریم سائٹ ایک نے فرمایا: ''اے لوگو! تم میں سے جس کوہم کسی (مالیاتی) ذھے داری پر مامور کریں اور وہ (صدقات کے مال میں سے) ایک سوئی یا اس سے بھی کم تر چیزہم سے چھیائے گا، تویہ خیانت ہے اور اسے لے کراسے قیامت کے دن آنا ہوگا''۔ (المصنّف لا بن انی شیہ: 34220)

حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہرسول الله سالٹھالیے ہے۔ اس کے ساز وسامان کوجلا دو' ۔ (المصنّف: 34228)

آج کل ہمارے ہاں ایسے ایسے ماہر وکلاء ہیں جوسیاہ کوسفید اورسفید کوسیاہ ثابت کر سکتے ہیں۔ رسول الله میں فیلیز کم فرمان ہے: ''تم میرے پاس اپنے مقد مات لے کرآتے ہواور ہوسکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے حریف کے مقابل اپنے موقف کوزیادہ مؤثر دلائل سے پیش کر دہ شواہد کی روشن میں اس دلائل سے پیش کر دہ شواہد کی روشن میں اس کے حق میں فیصلہ دے دول ، سوجس شخص کو میں اس کے بھائی (فریق مخالف) کے حق میں سے کوئی ایسی چیز دے دول ، سوجس شخص کو میں اس کے بھائی (فریق مخالف) کے حق میں سے کوئی ایسی چیز دے دول (جس کا وہ حق دار نہیں ہے)، تو وہ اسے نہ لے، اس لیے سے کوئی ایسی چیز دے دول (جس کا وہ حق دار نہیں ہے)، تو وہ اسے نہ لے، اس لیے (اسے جان لینا چاہیے) کہ میں اسے آگ کا ایک عمل ادے رہا ہول''۔ (مسلم: 4470)

رسول الله مق الله على الله على الله تعالى حقائق اشياء پر مطلع فرماديتا تھا، کيكن ہر حاكم يا قاضى كا سيمقام نہيں ہے، اس ليے اگر كسى عدالت سے كسى كے قق ميں كوئى فيصله آجائے اوراس كے نتيج ميں اسے ايسى چيز مل جائے ، جس كا در حقيقت وہ حق دار نہيں ہے، تو حاكم كا فيصله ظاہراً اور قانو نا تو نافذ ہوجا تا ہے، ليكن وہ حقيقت كوتبد بل نہيں كرتا اور الله تعالى كے ہاں آخرت ميں حقائق پر فيصله ہوگا۔

اس حدیثِ مبارک کا منشایہ ہے کہ لوگ اس دنیا کی حکومت اور نظام عدل کو حرف آخر نہ ہمجھیں، بلکہ ان کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ایک عدالت قیامت کے دن بھی ہے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، وہاں کوئی چرب زبانی، باطل دلائل اور شواہد کی فراوانی، کوئی حلہ اور محروتد بیر اللہ تعالیٰ کے حقیق احتساب اور حتی اور قطعی عدل اور تعزیر وتعذیب سے بچا نہیں سکے گا، کاش! کہ ہمیں قطعی حقیقت اس دنیا میں سمجھ میں آجائے اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بجات مل جائے۔

21جۇرى2014ء



#### ميزيامالكان كى خدمت ميں چندعا جزانه گزارشات

الحمدالله بهارا میڈیا آزاد ہے اور بھاری دعاہے کہ آزادرہے، لیکن بہت زیادہ آزاد ہے،البتہ جہاں آزادمیڈیا کے بھی پر جلتے ہیں،وہ نازک اور حساس مقامات انہیں بھی معلوم ہیں اور ہمیں بھی۔ تاہم ہرآ زادی کی کیچھ نہ کچھ حدود ہوتی ہیں اور سب سے بہتر شعار ہیہ كه ذيتے دارلوگ اپنی حدود كا خودتعين كريں،المذاكوئی شابطهُ اخلاق مونا چاہيے۔ آزاد الکٹرونک میڈیا کی رونتیں اگرچہ ان کے پروگراموں کے میزبان حضرات، ڈ ائر میکٹر، پروڈ یوسر، ہیڑا فس اور میدان عمل میں موجودان کے کار کنان کی محنوں کاثمر ہوتی ہیں ہلیکن بہرحال اس کی باگ ڈور مالکان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مالکان کی اوّ لین تر جیّج کاروباری مسابقت ہے، کیونکہ ریبہر حال ایک بھیلتا ہوا کاروبار ہے۔میڈیا کے یاس ایک طرح کی Nuisance Value یعنی صلاحیت انتثار یا پریثانی میں مبتلا کرنے یا سكون سكب كرنے كى صلاحيت موجود ہے۔اس ليے كوئى طبقہ خواہ وہ حاكم وفت ہى كيوں نہ ہو،میڈیا سے چھیڑ چھاڑنہیں کرتا اور نہ ہی میڈیا سے جھٹڑا مول لیتا ہے،سوائے اس کے کہ اس کے لیے گریز کا کوئی راستہ نہ رہے۔اس طرح کی بے قابوآ زادی ایک افتخار بھی ہے اور امتحان بھی۔امتحان صرف اس صورت میں ہے کہ کوئی طبقہ یا فرداییے آپ کوقوم وملک اور دین وملت کے حوالے سے بعض اصولوں ، نظریات اور اقدار کا یابند سمجھے، یہ یابندی ایک طرح سے خود عائد کردہ (Self Imposed) ہوتی ہے اور اس کی یابندی کرتے ہوئے انسان ایک روحانی راحت ومسرت بھی محسوس کرتاہے کہ وہ اپنی دینی، ملی، تو می اور ملکی

ذ مے داریوں سے عہدہ براہوا۔ ہرقوم کی طرح ہماری کیچھ تہذیبی ، ثقافتی اور معاشرتی اقدار مجھی ہیں، لہذاان کی یاس داری بھی لازم ہے۔

بلاشبہ بیا کھلے بن کا دور ہے اور حقائق کو پردہ خفا میں مستور رکھنا کسی کے لیے عملاً ممکن تہیں رہالیکن ہمارے میڈیا مالکان کو باہم مل کرکوئی کم از کم تہذیبی اور اُخلاقی معیار ضرور وضع کرنا چاہیے اور اسے ملحوظ بھی رکھنا چاہیے۔ ہماری نوجوان سل کو ہیڈ لائن یا تربیحی خبر کے طور پر کیا ہیہ بتانا ضروری ہے کہ انڈیا کی فلال فلم کا ٹائٹل سونگ ہٹ ہوگیا ہے، انڈین ادا کاروں کی برس اور سالگرہ، وزن کی تھی اور بیشی اور مقبولیت کے گراف کے بارے میں لحہ بہلحہ خبریں دینا کیا ضروری ہے؟۔ای طرح ربورٹنگ کے نام پر بے حیائی کے ایسے مناظر دکھانا، جس میں اُخلاقیات کی ساری حدیں پامال ہوجائیں، کیا ضروری ہے؟۔ الله تعالى ارشاد فرماتا ب:

(۱) '' بے شک جولوگ رہے جا ہتے ہیں کہ ایمان والول میں بے حیائی کی بات تھیلے، ان کے کیے دنیا اور آخرت میں در دناک عذاب ہے اور (تمہارے افعال کا انجام) الله جانتا ہے اورتم ميں جائے"۔(الور:19)

(۲) ''اورجب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کامول پراپنے باب داداکو یا یا ہے اور ہمیں الله نے ان کاموں کا حکم دیا ہے، آب کے لیے بے شک الله بے حیاتی کا علم بین دیتا، کیاتم الله کی طرف ایس با تیں منسوب کرتے ہو، جن کاتمہیں علم بیں ے'۔(الا راف:28)

رسول الله سآن علاية كاارشاد ب:

(ا)"حیاجی ایمان کی ایک شاخ ہے"۔ (بخاری:09)

(۲) ''جبتم میں حیانہ رہے، تو پھر جو جاہو کرتے پھرو ( کیونکہ حیابی نفس انسانی کا ایسا وصف ہے، جواخلا قیات کی حدول کو بامال کرنے سے روکتا ہے)''۔ ( بخاری:6120 ) · (۳) حیااور کم گوئی ایمان کی دوشاخیں ہیں بخش کلامی ادر کثر ت کلام نفاق کی دوشاخیں (سم) ''نی کریم سالیٹائیلیم گالی دینے والے بحش کلامی کرنے والے ،لعنت کرنے والے اور فحاشی کرنے والے کو پیند نہیں فرماتے ستھے'۔ (سنن داری)

ای طرح موت کے مناظر کوکس حد تک دکھانا جاہیے اور اگرمیت کے ہیئت بم بلاسٹ یا آگ میں جُل جانے کی وجہ ہے میٹے ہوگئ ہے، توشریعت کا حکم میت کے عیوب پر پردہ ڈ الناہے، اسی طرح اگرڈ اکٹر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھ دیا ہے کہ سر، سینے اورجسم کی ساری ہڑیاں ٹوٹ گئی ہیں اور محض کسی ایک جز ویدن سے اسے پہچانا گیا۔ کیاریتمام تفصیلات میلی ویژن پر بتانا ضروری ہیں اور کیا اس سے میت کے لواحقین اور متعلقین کے ذہنوں میں بی خدشات پیدانہیں ہوں گے کہ تابوت میں کیا ہے، ہم نے کس کا جنازہ پڑھا اور کس کی تدفین کی ؟۔لہذا دوسروں کے انسانی جذبات کا خیال رکھنا جاہیے۔ایک مخبوط الحوال شخص سکندرحیات کے ڈراموں کومسابقت کی فضاء میں گھنٹوں دکھایا گیا، بلکہ بعض چینکزنے تین تین کیمرے فٹ کرر کھے تھے کہ بیک وقت کوئی بھی پہلو ناظرین کی آئکھوں سے اوجھل نہ ہو، کیا ہیں کروڑیا کستانی اور بیرونِ ملک یا کستانیوں کی نبض کواتے عرصے تک ساکت وجامد رکھناضروری تھا؟۔

امریکا اورمغربی ممالک جہاں ہے ہم نے میڈیا اور صحافت کی آزادی کی روایات لیں، وہاں بھی اِٹکا وُٹکا دہشت گردی کے واقعات ہوجاتے ہیں،لیکن گھنٹوں اور دنوں تک سانسیں روک کراس طرح کی کورتج نہیں دی جاتی ، انہیں اپنی قومی تر جیجات بھی معلوم ہیں اور آزادی کی حدود تھیمعلوم ہیں،لیکن شاید ہمیں اس فکری پختگی تک پہنچنے میں یقینا کیجھ

طنزومزاح ہمارے بلکہ دنیا کے ہرادب کی ایک مقبول صنف ہے اور اب الیکٹرونک میڈیا اسے بہت مہارت کے ساتھ استعال کررہاہے، شخصیات کے تھری ڈی کارٹون بھی عجلت میں بن جاتے ہیں۔لیکن کیا بیمناسب نہیں کتحقیر، تذلیل، اہانت اور طنزومزاح میں فرق ملحوظ رکھا جائے۔رسول الله سائٹٹائیلیم نے بھی چندمواقع پر مزاح فرمایا،کیکن نہایت لطيف اورحسين بيراية اظهاركوآب صلَّ اللهما مثلاً:

(۱)'' ایک شخص نے رسول الله سائٹلاکیٹی سے عرض کی کہ جھے سواری کے لیے جانور عطا فرما کی: یارسول الله! میں اونتی کے بیچے کا کیا کروں گا؟ ،آپ سان ٹٹائیکی نے فرمایا: ''ہراونٹ کسی اونکی کا بچہ بی تو ہوتا ہے'۔ (شائل زندی: 246)

(۲) ''ایک بوڑھی خاتون می کریم سائٹائی کے یاس حاضر ہوئیں اور عرض کی یارسول الله! الله تعالی سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے جنت میں داخل فرمادے،آپ سال تفاییم نے (اس خاتون كا نام كے كر) فرمايا: اے ام فلال! جنت ميں كوئى بڑھيا داخل نہيں ہوگى، راوى بیان کرتے ہیں کہ بین کروہ خاتون روتے ہوئے لوٹے کیس، تو آپ سالٹھالیہ ہے فرمایا: ا ہے بتاؤ کہ بڑھا ہے کی حالت میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی (بلکہ الله تعالی اہلِ جنت كودوباره جوان بنادے كا)،الله تعالى فرماتا ہے: "بهم نے ان عورتوں كوإس طرح بنايا ہے كدوه بميشه كنواريان بى رئتى بين، (الواقعه: 35 تا 37) '\_(شاكل ترندى: 246)

قرآن مجید مختلف مقامات پر الله تعالی نے مردول اور عورتوں کو ایک دوسرے کا حقارت آمیزانداز میں تمسخراڑانے، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنے، ایک دوسرے کو توبین آمیز ناموں سے یکارنے ، ایک دوسرے کے بارے میں برگمانی کرنے ، دوسرول کے پوشیرہ احوال کاسراغ لگانے اور غیبت کرنے سے منع فرمایا اور غیبت کے گھناؤنے بن کوایک عبرت ناک مثال کے ذریعے بیان فرمایا ، اس طرح دوسروں کی (صورت وسیرت کے بارے میں الفاظ ،اشارات و کنایات ، تحریر کے ذریعے ) عیب جوئی کرنے اور طعن وشنیع کرنے والوں کو سخت وعید فرمائی۔

البذا میڈیا مالکان سے ہم عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ رضا کارانہ طور پر باہمی اتفاقِ رائے ہے کوئی نہ کوئی حدود مقرر کریں ، جو قانونی بندھن کے ذریعے نافذ نہ ہوں بلکہ اخلاقی بندهن کے ذریعے نافذ ہوں، یعنی ہرادارے کاسر براہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے جوابدہ بھنے کے بجائے اپنے ضمیر اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جوابدہ سمجھے، کیونکہ ہم آئے دن تھی آتھوں سے دیکھتے ہیں کہ چھوٹے اور بڑے کے لیے،غریب اور امیر کے ليے باوسائل اور بے وسیلہ کے لیے قانون کی تنفیذ کے معیارت بدل جاتے ہیں، قانون کو فریب دیا جاسکتا ہے، قانون کوخریدا جاسکتا ہے، دولت، جبر،رسوخ، دہشت اور اقترار کی طاقت سے قانون کو ہے بس بنایا جاسکتا ہے، مگر الله تعالیٰ کی ذات قادرِ مطلق ہے، اس پر تحسى كازوراورفريب نهيس جيلتاب

2014ع جۇرى 2014



and the second of the second o

n de la companya de la co

# قومی اتفاق رائے کی ضرورت

بجاطور پریہ کہاجارہا ہے کہ موجودہ مشکلات کے دور سے نکلنے کے لیے ہمیں وسیع پیانے پر قوی اتفاق رائے کی ضرورت ہے اوراگریگر انفذرگو ہر مقصود ہمیں لب جائے تو موجودہ وقت میں بیسب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن قرن اقل سے بیہ بحث چلی آرہی ہے کہ آیا مکمل بیس بیسب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن قرن اقل سے بیہ بحث چلی آرہی ہے کہ آیا مکمل اتفاق رائے بالیمائی گلی (Total Consensus) ممکن ہے؟ ۔ بی عقلا تو ناممکن نہیں رہتا۔ اس لیے متفذ مین نے ہر عہد کے اہل الرائے ہے، لیکن عاد ظامل کا حصول ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے متفذ مین نے ہر عہد کے اہل الرائے کے ''اجماع کلی'' کو کافی قرار دیا ہے۔ ہماری سیاست بھی مقسم ہے اور دہشت گردی سے نکلنے کے لیے کسی ایک حکمتِ عملی پر اتفاق رائے بھی نہیں ہے۔ ماضی میں ہماری سیاست اور صحافت میں دائیں بائیں کی تقسیم تھی ، اب بیقسیم موجود نہیں ہے، کیونکہ جب بائیں بازو کا قبلہ ہی نہیں رہا تو اب وہ کس کی طرف رخ کر کے اقتدا کریں۔ عالمی سیاست پر تا حال امریکا کی اجارہ دواری ہے۔ ہمارے ہاں صحافت میں کچھلوگ لبرل کہلاتے ہیں اور دوسروں کو آپ قدامت بیند یا ذہبی رجانات کا حامل کہہ سے ہیں۔ اس لیے انتشار اور تفریق میں کہ وجود ہے۔

اگر کمل اتفاق رائے پراہم پالیسی امورکوموقوف کردیا جائے توایک طرح سے تعطل پیدا ہوجائے گا اور جم کی اور جمود کا شکار ہوجائے گی اور جم خشیت قوم قوت فیصلہ سے محروم ہوکر حالات کے رحم وکرم پررہ جا کیں گے۔ تمارے ہاں سیاست گروہی مفادات کے محدود کروہی مفادات کے محدود کروہی مفادات کے محدود کروہی مفادات کے محدود کروہی مفادات

سے بلندتر ہوکر قومی ترجیحات کو اختیار کرنے میں پچکیاتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ باہمی منافقت اورمقابل سیاس حریف کو نیجاد کھانے یا ناکام دیکھنے میں ہم اپنی کامیا بی سمجھتے ہیں، خواہ اس روش سے ملک کو کتنا ہی نقصان پہنچے۔

البندامكمل اتفاقِ رائے كى تخيلاتى منزل (Utopia)كے سحر ميں مبتلار ہے كے بجائے يهلے مرحلے ميں بالهمی اعتماد سازی کوتر جے دینی چاہیے۔خواہ کتنی ہی کل جماعتی کانفرنسیں منعقد کرلی جائیں براہِ راست ذیتے داری برسرِ اقتدار حکمران ہی کو قبول کرنی ہوتی ہے، دوسرے اگراس قدر تعاون کرلیں کہ حکومت وفت کو کمزور نہ کریں تا کہ ملک اس مشکل ہے مرخرو ہوکرنگل جائے تو اسے بھی غنیمت سمجھنا جاہیے۔سیاس محاذ آ رائی کاراستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بیرا تنا حساس اور نازک مرحلہ ہے کہ مذہبی رہنما بھی دوٹوک بات نہیں کرتے، مختاط انداز میں بات کرتے ہیں ، جی مجالس میں ریاست سے متصادم عناصر کے موقف اور اقدامات کوغلط قرار دیں گے، مگر برمیر عام ذومعنی بات کریں گے۔ سب جانتے ہیں کہ مذاكرات ايك انتهائي پيچيده مهم ہے، جس كانه سرہے نه ياؤں ، كس ہے كريں اور كس ہے نه کریں،کون آمادہ ہے اور کون نہیں ہے، جو مذاکرات پر آمادہ نہیں ہیں اُن ہے کسے نمٹا جائے گا،آپ کے پاس دینے کوکیا ہے اور اس سودا کاری میں حاصل کیا ہوگا،کسی کے پاس واضح جواب نہیں ہے، بس ہم ایک تاریک گلی کی طرف دوڑے کے جارے ہیں۔ مولا نافضل الرحمن مسلّمه طور يرايك زيرك سياست دان بين، انهول نے اس حقيقت کا ادراک کرلیا ہے کہ مرقب جبسیاست میں اقتدار میں شامل رہنا اپنے سیاسی مفاوات کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔جناب آصف علی زرداری کوبھی اُن کی اسی قدر خیرات پر اکتفا كرنى يرسى اور اب جناب نوازشريف كے حصے ميں يمي تعاون آيا ہے۔ لہذا وہ حكومتی مناصب اورمفادات ہے بھی مستفید ہوتے ہیں اور حکومتی یا کنیپیوں کی ذیبے داری بھی ایپے سرنہیں کیتے۔بلکہ نہایت صفائی کے ساتھ دامن جھاڑ کرنکل جاتے ہیں، البتہ ان میں اتنی

وضع داری ضرور ہے کہ محومت کے لیے مسائل پیدائیس کرتے اور شایداس قدر حمایت کو بھی حکومت غنیمت بھی ہے۔ موجودہ صورتِ حال کے بارے میں مذہبی سیای جماعتیں اور علاء کے مؤثر طبقات بھی مصلحت کا شکار ہیں یا وہ ایسا کرنے پرمجبور ہیں، کیونکہ ریاست سب کو شخط فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ میں نے مولانا سمیج الحق کا بچھ عرصہ قبل یہ بیان پر طابقا کہ احسان الله احسان جو طالبان کے ترجمان کے طور پرمیڈیا سے روابط قائم کیے ہوئے ہے، درحقیقت اس نام کا کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ لیکن بعد میں احسان الله احسان، شاہد الله شاہد اور حال ہی میں اعظم طارق نے میڈیا سے روابط قائم کرکے اپنا موجود ہونا شاہد اور حال ہی میں اعظم طارق نے میڈیا سے روابط قائم کرکے اپنا موجود ہونا

صورت حال بدہے کہ صوبہ خیبر پختونخوااور قبائلی علاقوں کے بیشتر رہنماوز عماءعملاعلاقیہ بدر ہیں، باوسائل لوگ اسلام آباد منتقل ہو جکے ہیں اور کھھنے دیگر مقامات پر رہائش اختیار کرلی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کافی بھیلاؤ آگیا ہے، اس کے معنی ریبیں کہ ریمناصراب ملک میں ہر جگہ موجود ہیں اور کوئی مقام یا فردان کی رسائی سے باہر نہیں ہے۔ بیرمقام حیرت ہے کہ منوں کے حساب سے بارودی مواد اور انتہائی حساس جدیدترین آتشیں اسلحہ، جاسوی کی شیکنیک اور پیشہ دارانہ مہارت اور بیغام رسانی کا جدید ترین نظام جوحساس اداروں کی گرفت ہے ماورا ہوکر کام کرے ، ان عناصر کو کیسے حاصل ہوا اوراس کی گہرائی اور گیرائی کا دائرہ اتناوسیج کیسے ہوا کہ وہ جب جاہیں اور جہاں جاہیں اپنے ہدف کا تعین بھی کرسکتے ہیں اور اسے نشانہ بھی بناسکتے ہیں، بیدیوری قوم کے لیے محد فکر بیہ ہے،اس صورت میں جب کہ ماری سلح افواج اگرجد بدترین ہیں تو جدیدتر ضرور ہیں۔ جناب عمران خان شایدخود بھی کنفیوز ڈین اور میڈیا بھی ان کی یالیسی، ترجیحات اور دانش کے بارے میں سوال اٹھار ہا ہے۔ان کا دریر اعظم نوازشریف سے سیاس اختلاف اور رقابت بجاب کی میان کی سلامتی کی قیت پرنہیں ہونی چاہیے اور وزیر اعظم ، چیف

آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ان کی ایک مشتر کہ میٹنگ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ دستیاب جفائق کی روشی میں قومی سلامتی کے کسی کم از کم ایجنڈے پر ا تفاقی رائے ضروری ہے اور اس کے لیے وزیرِ اعظم کوخود پیش قدمی کرنی چاہیے۔ جمیں نہایت افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ قومی تاریخ کے اس نازک موڑ پر داخلی سلامتی کے ذیے دارانہ منصب پر فائز ہونے کے بعدوزیر داخلہ جناب چوہدری نتار علی خان نے مستحسی اعلیٰ دانش یا اہلیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ قائدِ حزبِ اختلاف کی حیثیت سے ان کا جوہرِ خطابت مسلم ،مگراب ملک کوایک صاحب بصیرت اور قوت فیصلہ کے حامل وزیرِ داخلہ كى شديد ضرورت ہے۔ وزير داخله نے اس حساس مسئلے پر صرف ايك مكتبهُ فكر كے علما پر اعتماد کیا اور انہی کو اعتماد میں لیا اور دیگر مکاتب فکر کے علماء کو انہوں نے قابل اعتماد نہیں مستمجها، یا بیه خاموش پیغام دیا که ریاست وحکومت کی نظر میں وہی علماء قابلِ اعتماد ہیں، جن کے مخصوص طبقات کے ساتھ روابط ہیں۔ ہماری نظر میں بیدان علماء کا بیک وقت مثبت پہلو مجھی ہے اور منفی بھی ، کیونکہ اس سے پہلے مدارس کی تنظیمات بھی برملا بیاعلان کرتی تھیں کہ مدارس کاکسی انتہا پیند تحریک، گروہ یا طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مدارس کا کام صرف دینی تعلیم کا فروغ اورنشرواشاعت ہے۔ مدارس کے سربراہان کی طرف اس حوالے سے انگلی اٹھائی جائے اور نہ ہی اُن سے کوئی جواب طلی کی جائے ،مگر اب بیدامر تو طے ہوگیا کہ رياست وحكومت اوران علماء نے ان عناصر سے روابط كوجمى تسليم كيااوران پرايينے از انداز ہونے کی صلاحیت کو بھی ایک کریڈٹ کے طور پرلیا ہے۔

ال وقت پاکستان مسائلستان بنا ہوا ہے، مہنگائی کا عفریت، بجلی کا بحران، بےروزگاری میں روزم واضافدالغرض مسائل کا انبار ہے۔ لیکن سب سے اہم مسئلہ ملک کی داخلی اورخار جی سلامتی کا ہے، جب لوگوں کی جان، مال اور آبر وکوخطرات لاحق ہوں اورکوئی داخلی اورخار جی سلامتی کا ہے، جب لوگوں کی جان، مال اور آبر وکوخطرات لاحق ہوں اورکوئی ۔ ایپ آب کو محفوظ نہ سمجھے تو باقی سارے مسائل ہیں پشت چلے جاتے ہیں اور ہماری مسلح

افواج اگرمتقل طور پرداخلی خلفشار کو قابو پانے میں مصروف رہیں۔ تومکی سرحد ات پراُن کی دفاعی صلاحیت بیقینا متاثر ہوگ۔ فی الوقت ہماری افواج کا تربیتی نظام بیرونی جارجیت کے خلاف ہے اور اگر داخلی فسادا کیک حدسے تجاوز کرجائے تو پھر سلح افواج کواسے کنٹرول کرنے کے لیے اپنے پورے تربیتی نظام پرنظرِ ثانی کرنی ہوگی یا متبادل فورس اور نظام وضع کرنا ہوگا اور ہمارے محدود وسائل کے اندر دہتے ہوئے مشکلات بیدا ہوں گی۔ کرنا ہوگا اور ہمارے محدود وسائل کے اندر دہتے ہوئے مشکلات بیدا ہوں گی۔

#### امریکامیں مسلمانوں کے احوال (قطاقل)

اُمتِ مسلمہ کااصولی موقف اور دعویٰ تو یہی ہے، جسے علامہ اقبال نے اینے بُرتا تیر کلام میں منظوم کیا ہے کہ:

> بتانِ رنگ وخوں کوتو ژکرملت میں گم ہوجا نہ ایرائی رہے باقی ، نہ تورانی ، نہ افغانی مولا ناجامی نے بھی به اُنداز دِگریمی پیغام دیا:

بندهٔ عشق شدی ترک نسب کن جامی

كه دريس راه فلال ابن فلال چيز \_ نيست

لیکن عبدحاضر میں بیا کیڈمک یا فیکسٹ بک تصور اسلام بن کررہ گیا ہے۔آج کا

مسلمان عملاً ایک ملت اوراُ مت کے تصور میں ڈھل نہیں سکا، نہ بتانِ رنگ وخوں کوتو ڑ سکا، نہ

نسى تفاخركے حصارے نكل سكا، بلكه اس نے كئي اور بت تراش ليے۔غالب نے كہا تھا:

ع: "كرديا كافرإن أصنام خيالى نے مجھے"

اور فارسی شاعرنے کلمہ گومسلمان کی تصویر کشی یوں کی:

ع: " برزبان تنبيج ودر دِدل گاؤخر"

لہٰذا اُمّت مسلمہ کا حال قابل رحم ہے۔ میں چندروز کے لیے دینی پروگراموں میں شریک مور نیام ایک ایموایوں میں میں میں میں میں ایک میں اور اس کے ایک میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں

ہونے امریکا آیا ہوا ہوں۔ میں جب بھی آتا ہوں میراایک پروگرام ٹینیسی اسٹیٹ کے شہر

جانسن می میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر خالداعوان نے ورجینیااسٹیٹ میں ایک علی طقہ بنایا ہوا ہے، اپنی پیشہ وارانہ مصروفیات کے علاوہ وہ پوراوت دینی اور علی کاموں پرصرف کرتے ہیں اور ہر ہفتے ایک وقع علی نشست منعقد ہوتی ہے۔ انہوں نے تقریباً تمام مکاتب فکر کے علاء کی اُردو میں دستیاب تفاسر وشروح حدیث کونہ صرف لائبریری کی زینت بنار کھا ہے بلکہ تمام تر گرائی اور گرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ بھی کررکھا ہے، بحیثیت مجموعی وہ ہمارے شخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی سے بہت متاثر ہیں، انہوں نے تفسیر تبیان القرآن، شخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی سے بہت متاثر ہیں، انہوں نے تفسیر تبیان القرآن، شرح سجے مسلم اور نعمۃ الباری شرح بخاری کا تفصیلی مطالعہ کیا ہوا ہے۔ ٹینیسی اسٹیٹ میں فراض میک جوال عمر ہیں، دین وار ہیں اور اہلی دین سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر شہرام ملک جوال عمر ہیں، دین دار ہیں اور اہلی دین سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پروفیشرز یا سائنس اور فیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ ہیں، اکثر حضرات میاں ہوی دونوں پروفیشنل ہیں، یہی صورت حال ہندوشانی مسلمانوں کی ہے۔

ڈاکٹرشرام ملک اور اُن کی بیگم بہت مہمان نواز بھی ہیں اور اپنے گھر پرنشت کا اہتمام کرتے ہیں اور فرجینیا دونوں ریاستوں سے اپنے ہائی پروفیشنل دوستوں کوان کی فیملی سمیت بلاتے ہیں اور دات کا بیشتر حصہ خطاب کے بعد سوال وجواب کی نشست ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو اسلام اور پاکتان کے ساتھ قبی لگاؤے ہو بی کامقولہ ہے کہ اشیاء کی حقیقت یا اہمیت کا صحیح اور اک ان کے اضداد (Opposites) کو جانے ، برتے اور تقابل (Comparison) کے بعد ہوتا ہے۔ اس کا مجھے ان لوگوں کے ساتھ برتے اور تقابل (The sample of the sample of

دراصل اسلام کا اثاثه موتے ہیں۔

امریکااورکینیڈا پرمشمل براعظم کونارتھ امریکا کہتے ہیں، یہ دونوں ممالک رقبے کے کحاظ سے بہت وسیع ہیں، کینیڈا کارقبہ امریکا سے بھی بڑا ہے۔ جیسا کہ تمام باشعور قارئین جانتے ہیں کہ آج کی دنیا تین اکائیوں میں منظم ہے، یعنی ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر ممالک اور پسماندہ ممالک۔ پسماندہ ممالک کوتیسری دنیا کہاجا تا ہے، دوسری دنیا ترقی پذیر ممالک پراور پہلی دنیا ترقی یافتہ ممالک پرمشمل ہے، جن کو بھی 8۔ کااور بھی 6۔ کانام ممالک پراور پہلی دنیا ترقی یافتہ ممالک پرمشمل ہے، جن کو بھی 8۔ کااور بھی 18۔ کانام دیا جاتا ہے، معاشی ترقی کے اعتبار سے یہ تین الگ الگ کلب ہیں۔لیکن یہاں آگر یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ سائنس اور سپر طیکنالوجی کے اعتبار سے امریکااور ترقی یافتہ ممالک میں بھی فاصلہ (Gap) بہت ہے۔

اصل قیادت امریکائی کے پاس ہے، جیسے معروف کہادت ہے کہ شیر جب شکار کرکے خود سیر ہوجا تا ہے، تو اُس کا لیس خوردہ جنگل کے دوسر سے جانور آ کرکھاتے ہیں۔ بالکل ای طرح امریکا جب سائنس، ٹیکنالوجی اور جدیدعلوم میں ارتقا کے سفر میں اگل منزل پر قدم رکھتا ہے، تو اس کا سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل پس خوردہ بتدری دوسری اقوام کے جے میں آتا ہے۔ یعنی علمی، فی اور سائنسی میدان میں اس کا اثاثہ جب اس کے لیے آز کار رفتہ آتا ہے۔ یعنی علمی، فی اور سائنسی میدان میں اس کا اثاثہ جب اس کے لیے آز کار رفتہ (Out Dated) ہوجا تا ہے، تو کوڑے دان میں چھینکنے کے بجائے وہ اسے سونے کے بھاؤیامن پہند قیست اور شرائط پر دوسروں پر فروخت کرتا ہے۔

بیحقائق بیان کرنے کا مقصد ہرگزیہ بین ہے کہ لوگ امریکا کی خدائی پرایمان لے آئیں اوراس کے آگے۔ جدہ ریز ہوجائیں۔ بلکہ بیان کرنے کا مقصد بیہ ہے کہ بیہ مقام اس نے ذہانت وقابلیت، وسائل کے حصول ، ان کے جے استعال ، سلسل محنت اور جانفشائی سے حاصل کیا ہے۔ اس بیں حکمت وقد بیر، بہتر منصوبہ بندی، اپنی قوم اور وطن سے وفا اور دور بینی ودُورا ندیش بنیادی عناصر ہیں۔ ماضی قریب کی سپریاورز نے امریکا پر احسان دور بینی ودُورا ندیش بنیادی عناصر ہیں۔ ماضی قریب کی سپریاورز نے امریکا پر احسان کے لیے جگہ خالی نہیں کی بلکہ امریکائے طافت و حکمت سے آئیس پیچے دیجائیل کر ایک اس کے لیے جگہ خالی نہیں کی بلکہ امریکائے طافت و حکمت سے آئیس پیچے دیجائیل کر

قیادت پر قبضہ کیا ہے اور تا حال اس کے لیے ستقبل دیدہ (Near Future) میں کوئی براچینج نظرنہیں آرہا۔ یقیناً اُخلاقی اور بعض دیگر شعبوں میں امریکا کی کمزوریاں اور منفی پہلو بھی بہت ہیں، جن کی نشاندہی ہمارے دانشور کرتے رہتے ہیں، مگر بعض حقائق بادل نخواستہ اسلیم کرنا پڑتے ہیں۔

امت مسلمہ کے لیے ان رفعتوں کو حاصل کرنے میں رکاوٹ ہم خود ہیں ، قدرت کی طرف سے کسی کے آگے جابراندر کاوٹیں (Barriers) نہیں ہیں۔ بیمقالیے اور مسابقت کی دنیاہے اور انسانی تاریخ کے ہر دور میں اُس عہد کی فرعونی اور نمرودی قو توں کاسکہ رانج الوقت یا شِعار Survival of the Fittest بی رہاہے، لیتی باعزت وباوقاراور قابلِ افتخار حیثیت میں جینے کاحق اُس کو حاصل ہے، جو مادّی طاقت کے بل پرایے آپ کو اس كا ابلِ ثابت كرے وسرف انبيائے كرام اور رسلِ عِنظام عليهم السلام اور بطورخاص خاتم النبيين سيرنا محمد رسول الله مل الله على استناب كه آب نے مادى غلبے اور فتح مبين كے بعد تجمی طافت کوالہامی ہدایت اورا خلاقی برتری کے تابع رکھااور اپنی عظمت کے آگے گردنوں كوسرتكول كركے ابنی أناكی تسكين كاسامان نہيں كيا۔ بلكہ اپنے تر اشے ہوئے بنوں کے آگے سجدہ ریزانسانوں کومربلند کر کے معبودِ مطلق کے آگے سربہجود کردیا اورلوگوں کے دل آپ كى عظمت كے آگے خود مرا يا عقيدت و محبت بن گئے اور كى نے سے كہاہے كه:

ع: "جودلول كوفتح كركيه، وبي فالتح زمانه"

مادی برتری پرزوال آتار ہاہے اور آتارہے گا، کیکن اُخلاقی برتری کووفت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ پذیرائی (Acceptability) ملتی رہی ہے اور ملتی رہے گی۔ آج نمرود کانام لیواکوئی نہیں ہے، جب کہ ابراہیم ملائلا کانام ومقام آج پہلے ہے بھی زیادہ سربلند ہے۔آج ابوجهل كاجمنواكوكى نہيں ہے، كيكن رحمة للعالمين سيدنا محدر سول الله مالي فالير كيام پر جان فدا کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ آج کوئی بھی سرِ عام افتخار کے ساتھ اسيخ آپ كويزيداوريزيديت كى طرف منسوب نہيں كرتا ، مگرامام حسين ريا تھن كے نام ليواان

سے نسبت اور ان کی ذات سے عقیدت و محبت کواپنے لیے سب سے بڑا افتخار سمجھتے ہیں۔

لیکن یہ بھی سنتِ الہیہ ہے کہ امامت (Leadership) دینی ہویا دنیاوی، اِس
منصب پر فائز ہونے کے لیے اپنی اہلیت کو ثابت کرنا ہوگا اور قوموں کے عروج و زوال کا جو
میرٹ اور معیار ہے ، اس پر پورا اُئر نا ہوگا ، ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

"اے اہلِ ایمان! تم میں سے جواپنے دین سے پھرجائے گا، توعنقریب الله تعالی تمہاری جگہ لینے کے لیے ایک الی (اہلیت کی حامل) قوم کو لائے گا، جن سے وہ محبت کریں گے اور جومومنوں کے لیے (اپنے دل میں) نری رکھیں گے اور کا فروں کے مقابلے میں شخت ہوں گے، وہ الله کی راہ میں جہاد کریں گے اور کو مین کے اور کا فروں کے مقابلے میں شخت ہوں گے، وہ الله کی راہ میں جہاد کریں گے، ریالله (دین کے معاطلے میں) کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ریالله کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما تا ہے اور الله بڑی وسعت والا اور خوب علم والا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما تا ہے اور الله بڑی وسعت والا اور خوب علم والا کا فرما تا ہے۔ (المنائدہ: 45)۔ (جاری ہے)

31 جنوري 2014ء



#### امریکامیں مسلمانوں کے احوال (آخری قبط)

امر یکا میں اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں نے اپنی پہلی تنظیم مسلم اسٹوؤنٹس ایسوی ایش 1963 میں قائم کی اور اس کی پہلی کانفرنس یو نیورٹی آف الونائے میں منعقد ہوئی۔ 1982 میں استنظیم نے "اسلامک سوسائی آف نارتھام یکا (ISNA)" کے نام سے اپنی تشکیل نوکی اور "اسلامک میڈیکل ایسوی ایش "اور" ایسوی ایش آف مسلم سوشل سائینظش اینڈ انجیئئر ز" بھی اس میں خم ہوگئیں۔2001ء تک ڈاکٹر مزل صدیقی اس کے صدر تھے اور اب وہ غالباس کی "فتویل کونسل آف نارتھ امریکا" کے ہمر براہ ہیں اور اب محمد ماجداس کے صدر ہیں، جن کی دوسری مدت صدارت 2014ء میں مکمل ہوگی اور مفازر ذور اس کے سکریٹری جزل ہیں۔ سعودی عرب میں جب سے دولت کی فراوانی ہوئی صفاؤر زوراس کے سکریٹری جزل ہیں۔ سعودی عرب میں جب سے دولت کی فراوانی ہوئی مفازر نور اس طرح کی تنظیموں کودل کھول کر مالی وسائل فراہم کرتا ہے تا کہ اُس کے مذہ کی نظریات ان تنظیموں پرغالب رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تنظیم اپنی وحدت قائم ندر کھی اور اس کے بطن سے "اسلامک کونسل آف نارتھ امریکا (ICNA)" وجود میں آئی، اگر چال اس کے بطن سے "اسلامک کونسل آف نارتھ امریکا (ICNA)" وجود میں آئی، اگر چال اس کے بطن سے "اسلامک کونسل آف نارتھ امریکا (ICNA)" وجود میں آئی، اگر چال

امریکا میں مسلمانوں کی ایک معتدبہ تعداد ہے، گریہاں کی سول سوسائی میں ان کا وزن اور سیاسی وساجی اثر ورسوخ ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق نہیں ہے اور اُس کاسب وہی تقسیم درتقسیم کاعمل ہے۔ چنانچہ ہوتا یہی ہے کہ ایسی تنظیموں میں قیادت کے منصب پرفائزلوگ این حیثیت کوامریکی استثیبلشمنٹ میں اپناذاتی اثر ورسوخ بر هانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مسلمانوں کا اجتماعی مفادیس پشت ڈال دیتے ہیں۔اس کے لیے بیضروری ہوتاہے کہ بیلوگ اپنے آپ کوزیادہ سے زیادہ لبرل، روش خیال اور نظریاتی اعتبار سے ہرطرح کے ماحول میں ڈھل جانے والا (Adjustable) ثابت کریں اور ISNA کے ساتھ بھی بہی ہوا۔

امریکا میں ایک گروپ LGBT ہے، لیخن Bysexual, Gays, Lizbian اور Transgender کامخفف ہے لیعنی ہم جنس پرست عورتیں اور مرد، دونوں طرح کا ابلیسی ذوق رکھنے والے اور اپنی مرضی سے جنس (Sex) تبدیل کرنے والے مرد اور عورتیں۔قوم لوطنے گناہ اورغیر فطری عمل پرشرمسار ہونے کے بجائے اسے افتخار بنادیا اور ال جرم كى ياداش ميں ان يرالله كاعذاب آيا، أن كى بستى تدوبالا كردى كئى، آسان سے أن يرسنك بارى موئى اوران كانام ونشان صفحة مستى يسيمناديا كيار أردن ميس سدوم كى تباه شده بستی آج بھی انسانیت کے لیے در*پ عبر*ت ہے۔

یے گروپ کافی عرصے سے ایک مہم چلار ہا تھااور ان کی اس مہم کے بنتیج میں آخر کار ENDA لیحیٰ اِس طبقے کے لیے ملازمتوں میں عدم امتیاز کا قانون 2013ء میں امریکی سینٹ سے پاس ہوگیا۔اس قانون پر امریکی سینٹ کی تمیٹی برائے صحت،تعلیم، لیبر اور ثقافت (HELC) میں کئی عشروں سے کام ہور ہاتھااور حقوق انسانی کی مہم (HRC) کے نام سے ایک NGO اس پر کام کررہی تھی۔1995ء سے کانگریس اس قانون کی مزاحمت کرتی چلی آرہی تھی ،مگر بالآخر بیرقانون سینٹ سے پاس ہو گیا۔

اس پس منظر کو بیان کرنے کا مقصد بیہ ہے کہ ساٹھ دوسرے مذہبی گرو بوں کے ساتھ اسلامک سوسائی آف نارتھ امریکانے بھی اس کی حمایت کی - HRC کی ڈائر یکٹر شرون گرونے لکھا: "LGBT کے نظریات کے حامل مسلمانوں کو ISNA جیسی تنظیموں کی آواز كوسننا چاہيے تا كمانبيں پتا چلے كه بحيثيت مسلمان أن كے ہم جنس برستى كے نظريات كوسليم

کیاجاچکاہے'۔

اور HRC کے منتجر مائنگل تو ما میان نے لکھا:

''آج مسلمان LGBT کمیونی کاانهم نجزیعن Cornerstone ہیں'۔

یےکارنامہ ISNAنے خاموثی سے انجام دیاتھا، گر HRC نے اپنی ویب سائٹ پر ڈال کریدراز طشت ازبام کردیااور اس نے باشعور اور اعلیٰ تعلیم یا فتہ مسلمانوں کو ہلا کررکھ دیا۔ اس طرح ISNAرویت ہلال کے مسئلے پر بھی امریکی مسلمانوں کی تقسیم درتقسیم کا باعث بنی اور اس سال ان کا رمضان المبارک اور عید کے موقع پر سعودی عرب سے بھی اختاا فی رونماہ وا۔

و اکر خالداعوان نے اس پرانگریزی میں ایک انتہائی مفصل اور مدلّل مقالہ کھا، یہ ایک و قیع علی دستاویز ہے۔ اِس مقالے میں اُنہوں نے قرآن، مدیث اور فقہ ہے مفصل دلائل دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اُنہوں نے بائبل لینی عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کائل دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اُنہوں نے بائبل لینی عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید ہے جبی حوالے دیے ہیں کہ زنا جملِ قوم لوط اور اِس طرح کے اُخلاقی جرائم کا ارتکاب کرنے والے سزاے موت کے حقد ار ہیں۔ وُاکٹر خالداعوان نے بہت محنت کی ہواور امریکا میں ہمارے اعلیٰ تعلیم یا فتہ طبقے کی ایک گرانقذر علمی کاوش ہے۔ گر مجھے چرت ہوئی کہ نیویارک وغیرہ میں ہمارے عام علماء اس سے بے خبر ہے، حالانکہ انہیں علمی میدان میں مسلمانوں کی مثبت انداز سے رہنمائی کرنی چاہیے۔ وُاکٹر خالداعوان نے ISNA کو دینِ اسلام سے انحراف اور بخاوت قرار دیا۔ BNDA ایک کی منظوری نہ تو مسلمانوں کی جمایت پر انجراف اور بخاوت قرار دیا۔ BNDA ایک کی منظوری نہ تو مسلمانوں کی جمایت پر موقوف نتی اور نہ ہی مسلمانوں کو اس پر دائے دینا ضروری تھا۔ چنا نچی مسلمانوں کو اس پر دائے دینا موقف تار عکبوت کی طرح انتہائی بودے انداز میں میان کیا:

ISNA نے فور ایمنی میں خط کیوں کھا؟۔ ISNA نے خود ( لیمنی کسی

کے یو چھے بغیر) ایک سوال اٹھایا کہ:

"آیاایک متاجر (Employer) کویین حاصل ہے کہ ایک اجر (Employee) کو کارکردگی کےعلاوہ کسی اور وجہ سے ملازمت سے برطرف کر سکے؟ ، یعنی کیاایک ملازم کواس کے مذہبی یا ثقافتی معمولات کی بنا پر ملازمت سے نکالا جاسکتا ہے، جیسے حجاب کا استعال یا جنسی بےراہ روی '۔

حجاب کی بنا پرتوفرانس، ہالینڈ اورسوئٹز رلینڈ وغیرہ میں امتیازی قوانین بن چکے ہیں۔ ISNA کے صدر نے ہم جنس پرسی کو مذہبی تعلیمات اور اقدار کے برابر درجہ دیا اور اسے ثقافی عمل کانام دیا۔ ISNA کے صدر ماجد نے لکھا: 

" "ہم نے خود سے سوال کیا کہ کیا ہم مذہبی واخلاقی اقدار اور حقوق انسانی کے درمیان كونى خطِ التياز تحيينج سكتے ہيں؟''۔

وه ہم جنس پرتی کو بھی Cultural Practice (ثقافتی عمل) اور بھی Lifestyle (شعارِ زندگی) سے تعبیر کرتے ہیں۔وہ لفظوں کے ہیر پھیرسے کام لے کر قرار دیتے ہیں کہ ہم کسی کے طرزِ زندگی لینی Life Style سے اختلاف کائن تورکھتے ہیں، لیکن اس کے کیے اپنامن پیند طرزِ زندگی بعنی ہم جنس پرسی کواختیار کرنے کے ق کی حمایت کریں گے۔ يبي وه طرز استدلال ہے جس کے تحت امريكا اور اہلِ مغرب ''اظہارِ رائے كى آزادى'' كے عنوان كے تحت اہانت رسول اور اہانت مذہب كاشِعار اختيار كرنے والوں كو تخفظ ديتے بیں اوراسے ان کابنیا دی حق قرار دیتے ہیں۔الغرض ان امور میں اسلا مک سوسائٹی آف نارتھ امریکا کا اصولی موقف اہلِ مغرب اور امریکا کے ساتھ ہے۔

بيه وارول محفنا بهوفي آنكو أيا " آبيل مجھے مار والی بات ہے ، كيونكرايين دستوراور منشور کے اعتبار سے ISNA پر بیال زم نہیں ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات اور اسلام کے قطعی احکام سے متصادم کسی بات کے حق میں یا خلاف رائے دیں۔ یعنی اگران میں اظہار حق کی جرائت نہیں ہے توباطل کی حمایت کی مذموم جسارت تونہیں کرنی جاہیے، لیکن بدیمتی کی بات

ہے کہ ISNA کے صدر نے امریکی اسٹیبلشمنٹ میں اپنی ذاتی پذیرائی اور مقبولیت کا دائرہ بڑھانے کے لیے انتہائی عیاری کے ساتھ ISNA کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا اور اس طرح حقوقِ انسانی کی مہم جلانے والوں (HRC)نے ہم جنس پرسی کو اسلام میں قابلِ قبول قرار دیا۔

ہرسال ISNA کی بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے، سفید فام نومسلم حمزہ بوسف مسلم نوجوانوں میں انتہائی مقبول مقرر ہیں اور انہوں نے کیلی فور نیا اسٹیٹ میں '' زیتونا'' کے نام ے ایک ادارہ قائم کررکھا ہے۔ ISNA کی گزشتہ سالانہ کانفرنس میں وہ اہم مقرر کے طور پر مدعو تصاور ہرسال انہیں بلایا جاتا ہے۔ ISNA کی انہی یالیسیوں کی وجہ سے وہ انتج يرآئ ، اپناموقف بيان كيا، كلمهُ شهادت پڙهااوراحتجاجاً كانفرنس سے جلے گئے اور كها كه آئندہ میں ISNA کی کانفرنس میں نہیں آؤں گا۔ ISNA والوں نے ان کا موقف اور تقريرا بني ويب سائث يرجمي تبين دالي

علائے اہلسنت میں سے شیمز ربور اسلامک سنٹر نیوجرس کے خطیب علامہ مقصود احمد قادری نسبتاً بہتر انداز میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ، کیونکہ دہ اردو کے علاوہ انگریزی اور عربی میں بھی اظہارِخیال پرقدرت رکھتے ہیں اور آج کل نی نسل کے لیے ایسے علماء کی شدید ضرورت ہے اور جہال اس طرح کے علماء موجود ہوں ، وہ مساجد اور اسلامی مراکز عرب وتجم کے مسلمانوں کے لیے ایک مخلوط اسلامی سوسائٹ تشکیل دینے میں مُمِد ومعاون ثابت ہوتے ہیں۔

ای طرح اسلامک سنٹرا ف گریٹر ہیوسٹن کے تحت بہت خوبصورت ' حامع مسجد النور'' قائم ہے، جسے ہمارے کراچی کے تعلیم یا فتہ لوگ چلارہے ہیں اور وہاں ایک اسلامی مدرسہ تمجى قائم كرليا ہے، اختر عبدالله صاحب، ڈاکٹرسلیم گویلانی صاحب اورظفر ہاتمی صاحب اور ان کے ساتھ ایک اچھی لیم اس مرکز میں کام کررہی ہے، جہال امریکا میں لیے بڑھے طلبہ د ی علیم حاصل کررہے ہیں۔

### اسپنے اندرجھا کننے کی ضرورت!

امریکا میں ہزاروں سال سے جوقوم امن وامان کے ساتھ آبادھی، اسے Native American یااصل امریکی کہاجا تاہے۔کرسٹوفرکولمبس نے جب امریکا دریافت کیا،تو انہیں انڈین کانام دیا، جو بعد میں Red Indian بن گیا، کیونکہ جب بیلوگ اڑتے ہتھے توچیروں پرسرخ رنگ لگالیتے تھے۔ جب اہلِ یورپ نے امریکا کارخ کیا اور طاقت ور یوزیش میں آگئے، تو انہوں نے ان Native American کا قتلِ عام شروع کیا، جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بیلوگ بنیادی طور پر فطرت پرست اور اُرواح پرست ہے، بیلوگ کسی نہ کسی انداز میں ایک برتر اور عظیم تر ہستی کے قائل ہے۔ ان میں سے آل وغارت گری کے بعد جولوگ نج گئے، انہیں عیسائی مذہب اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آج بیاصل امریکن سمٹا کرچھوٹی جھوٹی بستیوں (Reservations) میں رہ رہے ہیں۔امریکا میں ان Reservations کی کل تعداد تقریباً 310ہے، جو کہ کل امریکی رتے کا تقریباً دوفیصد ہے، لینی اینے ہی قدیم آبائی وطن میں اُن کا حصہ فقط دو فیصد ہے۔ بجرجب امريكامين زرعى ترقى كادورشروع هواتو براعظم افريقاست افريقيو ل كوبحرى جهازول میں بھر کر بطور غلام لایا گیا۔ إن افریقی غلاموں کی اکثریت کا مذہب اسلام تھا، إن غلامول کوبھی زبردسی عیسائی بنا دیا گیا۔شاید سیاہ فام امریکیوں میں نسبتا تیزی ہے اسلام کے پھیلنے کا ایک فطری سبب بیجی ہے۔انسانوں کی غلامی کا بیسلسلہ ستر ہویں صدی سے کے کرانیسویں صدی تک چلتا رہا۔ آخرِ کار 1860ء میں آزادی کی تحریک بریا ہوئی اور اُس کے نتیج میں امریکا میں سیاہ فام لوگوں کی غلامی کا دوراختنام کو پہنچا ہیک اس سے پہلے برئے ہیا۔ اور غارت گری ہوئی۔ ایک مختاط اندازے کے مطابق 1864ء میں برئے بیانے پرتل اور غارت گری ہوئی۔ ایک مختاط اندازے کے مطابق 1864ء میں عہدِ غلامی کے اختتام سے پہلے امریکا میں غلاموں کی تعدادتقریباً چارملین تھی۔

امریکا میں عورتیں بھی حقوق ہے محروم تھیں، شادی کے بعدان کو بیرت حاصل نہیں تھا
کہ دہ ابنی جائیداد پر حق ملکیت کا دعویٰ کریں۔ شادی ہوتے ہی تمام مالکا نہ حقوق شوہر کو منتقل ہوجاتے۔ قانونی طور پر خاندانی امور میں بھی عورت کورائے دینے کاحق حاصل نہیں تھا۔ امریکا میں 1848ء میں '' حقوق نسوال'' کی تحریک شروع ہوئی اور عورتوں نے اپنے لیے حقوق کا مطالبہ شروع کیا اور ایک طویل جدو جُہد کے نتیج میں آخر کارامریکی آئین کی انیسویں ترمیم کے نتیج میں 1920ء میں خواتین کو ووٹ کاحق ملا، اس کے باوجودتا حال امریکا میں کوئی خاتون صدر منتخب نہیں ہوئی۔

سوبیامریکا کاوہ 'دحسین اور روش چہرہ'' ہے جوآج عاکم انسانیت کوحقوقِ انسانیت ، حقوقِ نسواں ،حقوقِ اَطفال ،حقِ آزادی اظہار ، آزادی مذہب ،حمل و برداشت ، روش خیالی اور جدیدیت کا درس دے رہا ہے اور اِن اقدار کا پیامبر اور محافظ بنا ہوا ہے ، اس کیفیت کو ہٹلر نے اِن الفاظ میں بیان کیا تھا'' Brotus you too، (بروٹس تم بھی؟)''۔

متجاوزبيں۔

اس پس منظر کو بتانے کا مقصد رہے کہ امریکن قوم زبان نسلی پس منظراور رنگت کے اعتبار سے منتشر اور متفرق اجزائے ترکیبی کا مجموعہ ہے۔ مذہبی تفاوت کاعالم بیہ ہے کہ صرف پروٹسٹنٹ عیسائیوں کے 313 ذیلی مکاتب فکر (Denominations) ہیں۔لیکن اس کے باوجودامریکن ایک متحد ومنظم قوم ہیں۔ بے انتہا وسیع رقبے، قدرتی حسن و جمال اور قدرتی وسائل کے اعتبار سے امریکا ایک نہایت حسین اور پرکشش ملک ہے، آبادی تقریباً اکتیس کروڑ ہے۔لیکن نہ کہیں لسانی تصادم، نہ مذہبی محاذ آ رائی، نہ رنگت اور قومیت کی بنا پر تصادم، نه طبقاتی آویزش، بس پوری قوم ترقی کی شاہراہ پرسپرسانک رفتار ہے دوڑ رہی ہے۔اور عالمی سیاست ومعیشت، جدیدِ سائنس وٹیکنالوجی ،علوم جدیدہ میں ایجاد واختر اع کی باگ ڈوراس کے ہاتھ میں ہے۔ عالمی وسائلِ معیشت کا بہت بڑا حصہ امریکا کے قبضے میں ہے، سمندروں اور فضاؤں پراُس کی حکمرانی ہے اور بیسب کی حسائنس اور سپر شیکنالوجی کی بدولت ہے۔ساری دنیا سے ذہانت وقابلیت کا بہاؤ (Brain Drain)اس کی طرف ہے۔جدیدعلوم کا جوہرقابل (Talent)اور عالی دماغ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں، وہ امریکا کی طرف کھیے چلے آتے ہیں، امریکا اُن کا خریدار ہے اوراُن کی ذہانت وقابلیت سے استفادے کا گربھی اسے آتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہال اگرا تفاق سے کوئی جو ہر قابل پیدا تھی ہوجائے ،توہ بین الاقوامی مارکیٹ میں قابلِ فروخت جنس بن جا تاہے۔وہ اپنے وطن میں خود کوغیر محفوظ، بے تو قیر، بے قدر اور بے مصرف سمجھتا ہے، ہماری بوری قوم اور قیادت کو سوچنا جاہیے کہ ایسا کیوں ہے اور پیسلسلہ کپ تک چلتار ہے گا؟۔

میں امریکا کے دوہفتے کے سفر سے واپسی پر دورانِ پر وازیہ سطور قلمبند کررہا ہوں ، میں چاہتا تو آپ کو امریکا کے اخلاقی زوال کی طرف متوجہ کرتا ، خاندانوں کے بقر بتر ہونے کے مناظر بیان کرتا ، اُن کی لامذ ہبتیت اور اخلاق باخلگی کے قصے آپ کو سناتا ، جس سے ہمیں ایک گونہ طمانیت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن طفل تسلیوں سے پچھ جاصل نہیں ہوتا ، آئکھوں میں ایک گونہ طمانیت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن طفل تسلیوں سے پچھ جاصل نہیں ہوتا ، آئکھوں میں

محض خود فربی اورخوش فہی کے خواب سجانے سے قومیں سربلند وسرفراز نہیں ہوتیں عمل کے میدان میں اپنامقام بنانا پڑتا ہے۔

مجھے یہاں کے اہلِ نظرنے بتایا کہ بیاوگ اپنے اسکولوں اور ابتدائی نظام تعلیم میں اینے ملک وقوم پر تفاخر اور حُبُ الوطنی کا جذبہ اپنی نوخیر نسل کے ذہنوں میں رائے کرتے ہیں اور مید کہ وہ کون می خصوصیات ہیں، جن کی بنا پر امریکا دنیا پر حکمرانی کررہاہے۔ بھی بھی میں CNN وغیرہ سنتا اور دیکھتا ہوں کہ امریکن دانشور کہدرہے ہوتے ہیں کہ آخر کوئی تو سبب ہے کہ ہرایک امریکا آنے کے لیے مظرب و بے قرار ہے، ان کے بقول اس کاسبب عدل ومساوات برمنی اُن کا نظام ہے۔

اس کے برعکس ہم بتر بتر ہیں، انتشار در انتشار اور تفریق در تفریق کے مہلک قومی مرض میں مبتلا ہیں، باہم برسر پرکار ہیں۔ آل وغارت کا کریڈٹ لیتے ہوئے ہماراضمیر بالکل ہمیں ملامت نہیں کرتا بلکہ اس کوہم اپنے لیے باعثِ افتخار شخصتے ہیں۔ دینِ اسلام ہی ہمیں مضبوطی ے جوڑے رکھنے کا واحد ذریعہ تھا، بیا کیہ Binding Force تھی، وہ بھی ہمیں جوڑ نہ ستى، بيحال اردوزبان كاہے جو ہمارے ليے رابطے كامؤ ثر ذريعہ ہے۔ ميں بار بارعرض كرتا ہوں کہ میں اینے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اپنی کمزوریوں کا جائزہ لے کراُن پر قابو پانے کی ضرورت ہے، کیا اب بھی وفت نہیں آیا کہ ہم ایک کھے کے لیے رکیں ، اپنی پستی اور زوال کے سفر کو ہریک لگائیں اور پوٹرن لے کر، ایک ملک اور ایک قوم بن کر دوبارہ عزت وسرفرازی کاسفرشروع کریں،الله تعالی کاارشادے:

'''کیا اب بھی وفت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل الله کے ذکر کے لیے اور جوش اس نے نازل كياب، ال كے ليےزم بوجاكيں ، (الحديد: 16)

ہماری سیاسی جماعتیں اور قیاد تیں قوم کی تقتیم در تقتیم کے اس عمل کو ملک تک ہی محدود نہیں رکھتیں بلکہ ضروری مجھتی ہیں کہ ہر جماعت کی ایک ذیلی شاخ یا تائید وحمایت کا حلقہ امریکا، برطانیه، بورپ،مشرق وسطی،مشرق بعیدالغرض بیرونِ ملک بھی ہرجگه موجود ہو۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ یا کستانی تارکبین وطن کسی ایک پلیٹ فارم پرمنظم ہوتے تا کہ اُن ملکوں کی داخلی سیاست میں ان کا ایک حلقهٔ اثر پیدا ہو، انہیں اہمیت دی جائے اور وہاں کے ز بهن سازطبقات (Opinion Makers) بمجالس مفكرين (Think Tanks) اورارکان کانگریس پروه انز انداز ہوں اور پاکستان کے حق میں فضا کوہموار کرسکیں۔جس طرح انڈیا کے بااٹر لوگ امریکا اور برطانیہ میں اپنی قوم وملک کے لیے نسبتاً بہرطور پر اور مؤنز انداز میں بیکردارا دا کررہے ہیں۔ یا کستان کی طرف جب بھی امریکی حکومت کاتھوڑا بہت جھکا ؤ ہوتا ہے، وہ By Choice یا By Option نہیں بلکہ حالات کے جبر کا منتجه ہوتا ہے۔اس لیے بیعلق دیریانہیں ہوتا بلکہ ضرورت کی حد تک ہوتا ہے اور ضرورت حتم ہونے پروہ آئکھیں پھیر لیتے ہیں اور ہم اُن کی بے وفائی کے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ 14 فروري 2014ء



## مذاكرات كاكوه كرال

ہزاروں خدشات اور اندیشوں کے باوجود مذاکرات کااونٹ آخرکسی کروٹ بیٹے ہی گیا اوراجها بى ہوائسلسل كے ساتھ بيسوال بھى كياجار ہاتھا كەدونوں كميٹياں كس حدتك بااختيار بیں اور دلچسپ بات سے کہ بہی سوال دونوں کمیٹیوں نے بھی ایک دوسرے کے بارے میں اٹھایا۔اس سوال کا درست جواب بیہ ہے کہ دونوں کمیٹیاں بااختیار نہیں ہیں اور بیہ بات ہرایک کے لیے قابلِ فہم اور قابلِ قبول ہونی جاہیے،صرف اعتراض برائے اعتراض سے مجھ حاصل جیں ہوتا۔ ہاں! یہ بات درست ہے کہ دونوں کمیٹیاں اینے اپنے فریق کے لیے قابلِ اعتماد ہیں۔طالبان کی تمیٹی کے پروفیسر ابراہیم تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ تمیں آپ Facilitator یا Mediator کہہ سکتے ہیں، لینی فریقین کو ہولت فراہم کرنے والے اوررابطهٔ کاراور میلوگ بجاطور پراس کے اہل ہیں۔طالبان نے اپنی ترجمانی کرنے اور اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے، وہ کسی کو پبند ہوں یا ناپبند، یہ ان کے لیے بہترین چناؤہے۔ حکومتی امن تمیٹی بھی سنجیدہ اور سلجھے ہوئے لوگوں پر مشتمل ہے۔ سو فریقین نے Soft Face سامنے رکھا ہے۔ پہلے اجلاس کے اعلامیے کی زبان وبیان سے میرحقیقت واضح ہوگئ ہے کہ فیصلہ کرنے اور اسے لفظا ومعنیٰ نافذ کرنے کے مراکز کہیں اور ہیں اور فیصلہ کن مراحل میں حقیقی سودے بازی کہیں اور ہوگی۔ یعنی دونوں کمیٹیوں کا ب اختیار، بے ضرر اور بے خوف وخطر ہونا اور بظاہرا یک درجہ قابل احرّ ام ہوناہی اُن کی اصل اخلاقی قوت ہے، جس کے ذریعے وہ فریقین کوئٹی مشتر کہ ایجنڈے یا معاہدے کے

قريب لاسكتے ہيں۔

سب کومعلوم ہونا چاہے کہ ابتدائی ملاقات میں راہ ورسم آسان ہوتی ہے۔ فریقین فیرسگالی کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کویقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امید کی کوئی نہ کوئی کرن اور فیر مستور کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اصل مشکل ورکنگ سیشن سے شروع ہوتی ہے اور یقینا بیمراحل نہایت بیچیدہ ، خم دار اور تناؤ کے حامل ہوں گے اور مذاکراتی کمیٹیوں سے بالابالا کچھ اور حلقے بھی اس میں شریک کار ہوں گے۔ طالبان کمیٹی مذاکراتی کمیٹیوں سے بالابالا کچھ اور حلقے بھی اس میں شریک کار ہوں گے۔ طالبان کمیٹی نے کہد یا ہے کہ ہماری ملاقات وزیراعظم ، چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی لیس آئی لیمنی کا یہ مطالبہ جائز تو ہے ، لیمنی قبل از وقت ہے۔ دونوں کمیٹیوں کا اصل کا مفریقین کے لیے ایک ورکنگ بیپر یا عبوری لیکن قبل از وقت ہے۔ دونوں کمیٹیوں کا اصل کا مفریقین کے لیے ایک ورکنگ بیپر یا عبوری دستاویز کی تیاری ہے، جس میں گرین اور ریڈ ایر یا کے درمیان ایک Area کی دستاویز کی تیاری ہوتی ہے اور دستاویز کی بنیاد پر معاملات طے ہوتے ہیں۔

"شاندی ہو، جس پر آخری مراحل میں فریقین کے درمیان سودے بازی ہوتی ہے اور دستاور کے کھولواور پچھدون کی بنیاد پر معاملات طے ہوتے ہیں۔

یہ کہنا کہ کس کے پاس کتنا اختیار ہے، بہت مشکل سوال ہے، ایساحتی قطعی اور لامحدود اختیارتو کسی ایک فرد کے پاس نہیں ہوسکتا۔ وزیر اعظم کو بھی ایپ سینئر رفقاء سے مشاورت کرنی ہوتی ہے، قومی سلامتی کے اداروں اور جتاس اداروں کو بھی اعتاد میں لینا ہوتا ہے اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور اہم اپوزیشن رہنماؤں سے بھی بامعنی مشاورت ناگزیر ہے تاکہ تمام اہم فریق اس مکند معاہدے کے اسٹیک ہولڈراورضامن (Guarantor) بنیں اور نتائج کی ذیے داری بھی قبول کریں۔

سب سے اہم سوال بیہ وگا کہ طالبان کا ضامن کون بے گا، بیط البان کمیٹی کے بس کی
بات بھی نہیں ہے۔ بیہ بات درست ہے کہ دونوں کمیٹیوں کے ارکان کے درمیان باہمی
احترام کا ایک رشتہ موجود ہے اور کوئی بڑا نظریاتی اور فکری بُعد بھی نہیں ہے۔ اس لیے
عرفان صدیقی صاحب کا بیہ کہنا کہ مذاکرات کے دوران ایسانگا کہ ہم دونوں ایک ہی کمیٹی

ہیں، کسی حدتک درست ہے۔ حکومتی کمیٹی کی ہے اختیاری اس سے عیاں ہوئی کہ وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان مولانا سمتے الحق اور اپنی کمیٹی کے ساتھ مستقل را بطے میں رہے، حالانکہ ابھی تو شروعات کے لیے ایک ترجیحی فہرست مرتب ہوئی تھی۔ لہذا ہماری رائے میں ہے بہتر ہوگا کہ چوہدری نثار علی خان مذاکرات میں خود حکومتی ٹیم کی قیادت کریں تاکہ پس پر دہ ڈور ہلانے کے بجائے اپنی دانش اور اختیارات سے کام لیتے ہوئے معمولی رکاوٹول کوموقع پر بی خود دور کریں۔

ہم جیسے بے ضرر لوگوں کا کام یہ ہے کہ نہایت خلوص کے ساتھ ان مذاکرات کی کامیا بی کے لیے دعا کریں کہ الله کرے یہ مذاکرات اخلاص پر بہنی ہوں، مثبت بتمیری اور نتیجہ خیز ہوں، کیونکہ ملک میں خوں ریزی بہت ہو چکی، بے شار لوگ خلما اور ناحق قتل کیے گئے، تباہ شدہ املاک کا آج تک صحیح تخمینہ معلوم ہی نہیں ہے، ان میں انتہائی قیمتی دفاعی تنصیبات بھی شامل ہیں۔ اہلِ پاکتان کا امن وسکون در ہم برہم ہوگیا اور آج پورا ملک ایک غیریقین صورت حال سے دو حارہ ہے۔

صورت حال ہے دو چار ہے۔ جب مذاکرات کا ڈول ڈالا جار ہاتھا تو بچھا فراداور تنظیموں کے Ticker ٹیلی ویژن اسکرین پرنظر آ جاتے تھے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

اب جب کہ ندا کرات نثروع ہو بھے ہیں، بیمعلوم ہیں ہوسکا کہ ان حضرات نے حکومت کو مذاکرات فرات دے حکومت کو مذاکرات کی اجازت دے دی ہے یاان سے بالائی بالائمام مراحل سر ہو گئے، ان حضرات

كويماراعاجزانه مشوره ب كربولنے سے يہلے تول لياكرين تاكر بعد مين ندامت ندمور

حکومت کا مسئلہ بیہ ہے کہ اس نے بذا کرات کی غیر مشروط پیشکش کی ہے، جب کہ طالبان نے ایسانہیں کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کھلے رکھے ہیں۔ چونکہ حکومت یک طرفہ طور پر دست بستہ ہوگئ ہے، الہذا آخر میں خدانخواستہ کی مکنہ ناکا می کی صورت میں ملامت اسی کے حصے میں آئے گی۔ طالبان کے مطالبات تو حکومت کے سواہرا یک کومعلوم ہیں اور

- (۱) چونکہاُن کے دعوے کے مطابق حکومت جارح ہے،للہذا جنگ بندی میں یک طرفہ طور پر پہل وہ کرے۔
- (۲) پاکستانی جیلوں میں پابندِ سلاسل ان کے تمام قید یوں کی غیر مشروط رہائی اور ان پر قائم مقد مات سے حکومت کی دست برداری۔
  - (m)ان کے جانی و مالی نقصانات کی اُن کے خمینوں کے مطابق ادا ٹیگی۔
    - (س) قبائلی علاقوں ہے فوج کا انخلا۔
      - (۵) اورشریعت کا نفاذ به

اگر چەھكىمتى ئىمىنى نے معاملات كوشورش زدہ علاقوں تك محدودر كھنے كی خواہش ظاہر كی ہے، کیکن طالبان كا ایجنڈ اتو پورے یا کستان میں شریعت کا نفاذ ہے۔

مولا ناعبدالعزیزنے آنے والے حالات کی ایک جھلک نہایت ہوشیاری سے دکھادی ہے،کوئی اپنی آنکھیں بندر کھنے پرمُصِر ہوتواس کی مرضی ،ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

'' در حقیقت بات بیہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ عقل وبصیرت پر پر دے پڑ جاتے ہیں''۔ (الج:46)

اگر طالبان اور ان کی تمینی نے اپنے ابتدائی مطالبات اور اہداف یک طرفہ طور پر حاصل کر لیے اور پھر کسی مرحلے پر مذاکرات میں تعطل (Deadlock) پیدا ہو گیا یا معاملہ Point of No Return یعنی جدائی کے مرحلے میں پہنچ گیا تو حکومت کے ہاتھ خالی ہوں گے اور اس کے پاس کونِ افسوس ملنے کے سواکوئی چارہ نہیں رہے گا اور پھر میڈیا کے لبرل عناصرا پن اپنی چھری کا نئے تیز کر کے اس کی خوب خرلیں گے۔

تحریک طالبان پاکستان سے پابندی اٹھانا ایک تکنیکی مسئلہ ہے اور اس کے مضمر ات
پر ماہر بن قانون ہی روشی ڈال سکتے ہیں۔لیکن عملی صورت حال بہ ہے کہ ہمار ہے ہاں بعض
جماعتوں یا گروہوں کوممنوع قرار دینے یاان پر پابندی (Ban) لگانے یا اُن کو کالعدم
(Defunct) قرار دینے سے عملی منظر نامے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ کیونکہ

ہارے ہاں یہ پابندی اسم پرگئی ہے، سٹی (Named Person) پرنہیں لگتی، البذا ہے نام طریقے سے یا متبادل ناموں کے ساتھ کام جاری رہتا ہے۔ افراد میدانِ عمل میں موجود رہتے ہیں اور اُن کی سرگرمیاں بھی جاری وساری رہتی ہیں اور حساس اداروں کے ساتھ روابط بھی کسی نہ کی صورت میں قائم رہتے ہیں۔ جب کہ امریکا افراد کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرتا ہے، اُن کے اثا نے منجد کرتا ہے اور بعض صور توں میں اُن کے سرکی قیمت (Head Money) مقرر کرتا ہے۔

مولا ناعبدالعزیز کاریتبرہ تو برکل ہے کہ جن پارلیمنٹیرین کوسورہ اخلاص نہیں آتی ، وہ قرآن وسنت کو کمیا سمجھیں گے اور اُس کے مطابق قانون سازی کیا کریں گے اور وہ قانون شریعت کس پرنافذ کریں گے اور کس منہ ہے کریں گے:

ع:بات ج ہے گربات ہے رسوائی کی

الغرض مذاکرات کاکو وگرال سرکرنا ہے اور مذاکرات میں شامل فریقین نے ملک وقوم کو امن کی سوغات دینی ہے اور عافیت وسلامتی کی خیرات بائٹی ہے۔الله تعالی سے صدق دل سے دعا کریں کہ بی خواب شرمندہ تعبیر ہوجائے اور ہم جیتے جاگے کھلی آئکھوں سے اس کی تعبیر دیکھیں اور قوم امن کی نعمتوں میں پھلے اور پھو لے۔ بیہ ہمالیہ سرکرنا مشکل ضرور ہے لیکن الله تعالی کافضل شاملِ حال ہوجائے تو ناممکن ہرگر نہیں ہے۔
ضرور ہے لیکن الله تعالی کافضل شاملِ حال ہوجائے تو ناممکن ہرگر نہیں ہے۔



## 

بتحريك طالبان ياكتان كے برقرار يامُعطَّل ترجمان مولا ناعبدالعزيزنے تيلی ويژن پرارشادفرمایا: ' بات بیہ ہے کہ قرآن وسنت آسانی قانون ہے، آسانی قانون کے ہوتے ہوئے اس انگریز کے قانون کی ہمیں اجازت نہیں۔۔انگریز توانگریز ،مسلمان قانون نہیں بناسكتا، بلكه محدماً التي يم كو' شارح' ، قرار ديا گيا ہے، آپ بھی قانون نہيں بناسكتے ، قانون صرف اور صرف کا ئنات کے خالق وما لک الله کا چل سکتا ہے '۔ میں نے براہِ راست ہیہ پروگرام نید یکھا، ندسنا، تا ہم اس پرمسلمانوں کے دل مضطرب ہوئے ،ان کے جذبہ عقیدت کوتھیں پہنچی اورسب نے دکھ کا اظہار کیا۔

ا يك دين كا در در كھنے والے اور حبت رسول مان تائيليج سے سرشار صاحب نظر محت ماں صاحب نے نیٹ سے مولانا عبدالعزیز کے مندرجہ بالاکلمات نقل کرکے مجھے ارسال کیے ادرخواہش ظاہر کی کہ میں اس پرشریعت کی روشنی میں اپنا موقف بیان کروں۔شریعت کی من بیند تعبیر دتشری اور اس برعمل درآید کے دل دہلا دینے والے مناظر تو مختلف ویب سائنش اور نیٹ پرعرصے سے موجود ہیں۔ مگر اب بات اس سے بھی آگے بڑھ کر مقام رسالت،شانِ رسالت اورمنصبِ رسالت مآب سآنٹظائیاتی کو بیلنج کرنے پرآگئی ہے۔ للندامين نے مناسب سمجھا كه عام مسلمانوں كي تشقى كے ليے چند كلمات تحرير كروں۔ سے بات رہے کہ مولانا کامنصب رسالت سآٹھالیے ہم کے بارے میں رہ بیان نہایت بے باکی اور نایاک جسارت پر مبنی ہے، ان کاریتبسرہ سن کردل رنجیدہ ہوااور خدشہ لاحق ہوا كه اكردين كے معاملے ميں بے باكى كى روش اى طرح عام ہوئى اوراس يركوئى روك توك عائد نہ کی گئی، تو ملک کا امن وامان تو پہلے ہی غارت ہے، دین وایمان بھی ایسے لوگول کی دست بردے محفوظ مبی*ں رہے گا۔* 

حقیقت ریہ ہے کہ اس امر میں غلام احمہ پرویز یا منکرین حدیث کے سوابھی کسی کا کوئی اختلاف تبيس رہا كه رسول سان الله تعالى كى طرف شارع مجاز ( Authorized Lawgiver)، مُتَقِبِّن (Legislature) اور واجب الاتباع اور واجب الاطاعت ہیں۔جب موٹی طایشانے بن اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی التجا

" (اے پروردگار!) ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے (لیعنی مقدر فرما دے)، بے جنگ ہم نے تیری طرف رجوع کیا، (تو تعالیٰ نے) فرمایا: میں جسے جاہوں گا،اہے میراعذاب پنجے گااور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، (تم نے جو کچھ مانگاہے) میں عنقریب میر(اعزاز) اُن (خوش نصیبول) کے لیے لکھ دول گا، جو (ہمیشہ) تفویٰ اختیار كرتے ہيں، (ما قاعد كى سے) زكوۃ دیتے ہيں اور جو ہمارى آيات پرايمان لاتے ہيں، ( در حقیقت بیر) وہ لوگ ہیں جو اُس رسول نبی امی کی (ہمیشہ) پیروی کریں گے،جس کووہ (پہلے سے) اپنے یاس تورات اور الجیل میں لکھا ہوا یاتے ہیں، (جن کا منصب بیہ ہے کہ) وہ آئیں نیکی کا تھم دے گا اور برائی سے روکے گا اور جوان کے لیے یا کیزہ چیزوں کوحلال قراردے گااور تایاک چیزول کورام قراردے گااور جوان کے بوجھا تارے گااوران کے گردنوں میں پڑے ہوئے (جاہلیت کے) طوق بھی اتارے گا،سوجولوگ اس پرایمان لائے اوران کی تعظیم کی اور اُن کی تصرت وحمایت کی اور اس نور (ہدایت قر آن) کی پیروی کی جواس کے ساتھ نازل کیا گیاہے، (در حقیقت) وہی لوگ فلاح یانے والے ہیں'۔ (اگراف:157-156)

امر دناهی اور محلّل (حلال قرار دینے والا) اور مُحرِّم (حرام قرار دینے والا) فرمایا ہے اور قانون ساز (Legislature) وہی توہوتا ہے، جو کسی چیز کوطال قرار دینے یا حرام وممنوع (Unlawful & Prohibited) قرار دینے کااییا اختیار رکھتا ہو، جسے کوئی چیکنی نہ کرسکے اور کسی کے پاس انکار کی گنجائش نہ ہو۔بس قرآن کی رُوسے بہی منصب رسالت اور شانِ رسالت ہے۔ اِس کے بعد کسی کا بیکہنا کہ: '' بلکہ محمد سائٹھائیے ہی کہ مجمی شارح قرار دیا گیا ہے، آپ بھی قانون ہیں بناسکتے'۔ دراصل بیرسول الله صلی تفایین کو الله تعالیٰ کی جانب سے عطا کی ہوئی قانون سازی کی اس مطلق اتھارٹی کو بیٹنے کرنا ہے یا اس کاصرتے انکار ہے اور محسی مومنِ صادق سے اس کی تو قع نہیں کی جاسکتی۔مولانا عبدالعزیز نے بیکلمات شعوری طور پر کے ہیں یا سبقت لسانی سے ان کی زبان سے ادا ہوئے، بہر حال انہیں اسی فورم پر ان سے رجوع كرنا چاہيے اور الله تعالى سے توبه كرنى چاہيے، كيونكہالله تعالى نے اين رسول مکرم سال الایج کوقانون بنانے کا بیاختیار مطلقا عطا کیا ہے، اس میں کوئی قیدیا شرط تہیں ہے، نہ ہی کوئی But یا Proviso ہے، یعنی اگر ، مگر اور شرطیکہ کی قید نہیں ہے۔

اسى طرح الله تعالى نے اپن اطاعت كى طرح ابنے رسول مكرم مان تاكيم كى اطاعت كو جى غيرمشروط اور لا زم قرار دينے ہوئے فرمايا: ''اے ايمان والو! اطاعت كروالله كى اور اطاعت کرواس رسول کی اور ان کی جوتم میں صاحبانِ امر ہیں، پس اگرتمہارا اُن صاحبانِ امرے کی معاملے کے (حق یا باطل ہونے کے ) بارے میں تنازع پیدا ہوجائے، تو (حتى اور قطعی فیصلے کے لیے ) اس معالے کو الله اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یہی · (شِعار) بہتر اور انجام کے اعتبار سے احسن ہے'۔ (النہاء: 59)

اس آیت مبارک میں بھی الله تعالیٰ نے بی کریم سائٹالیٹی کی اطاعت کوغیر مشروط طوریر لازم قرار دیا، جبکہ کسی بھی بڑنے سے بڑے صاحب اختیار یا حاکم اعلی یا مُقدّند ( یعنی پارلیمنٹ) کی اطاعت کوغیرمشروط طور پرلازم قرار نہیں دیا۔اس کو فیصلے کو بینج کیا جاسکتا ہے اور قرآن وسنت کے خلاف ہونے کی صورت میں روکیا جاسکتا ہے۔

اورالله تغالی نے میکی فرمایا: "اورجس نے رسول کی اطاعت کی، اُس نے درحقیقت الله بی کی اطاعت کی اورجس نے (اطاعت رسول سے) روگردانی کی ہتو (اے رسول مکرم!) ہم نے آپ کواس پرنگہبان بنا کرہیں بھیجا''۔(النساء:80)

اس سے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ کی اطاعت کاہمارے پاس معلوم بیانہ صرف اطاعت ِرسول ہی ہے۔قرآن مجید میں الله تعالیٰ نے میجی فرمایا:

وداور (اے مومنو!) جو علم مہیں رسول دیں اے لے اواور جس چیز سے رسول روکیں ، أس سے (سی تروٌ د کے بغیر)رک جاؤ'۔ (الحشر: 07)

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں بيدوٹوك ضابطه اس كيے مقرر فرما يا كه نبي معصوم ہيں ، أن كانطق بهى معصوم باورأن سے خطاكا صادر بونانامكن ب،ارشاد بارى تعالى ب: '' اوروه (رسول) این خوامشِ نفس سے کوئی بات نہیں کہتے ، وہ وہی کہتے ہیں ، جس کا

انہیں وحی کے ڈریعے علم ہوتا ہے'۔ (النجم: 4-3) کی آٹر میں شان رسالت اور مقام رسالت کا بالواسطہ انکار کرتے ہوئے شارع مجاز اور بااختیار مُقیّن کی حیثیت ہے آپ کے منصب کا انکار کریں گے اور بیا نکار'' حاکمتیتِ الٰہی'' کے پرکشش اورخوبصورت عنوان سے ہوگا۔ اس کیے آب مان اللے ایک اس کی پیش بندی كرتے ہوئے فرمایا: ''سنو! مجھے قرآن عطاكيا گيا ہے اور اس كی مثل (واجب الاطاعت

قانون میری سنت کی صورت میں ) اس کے ساتھ ہی عطا کیا گیا ہے ، سنو! ممکن ہے کہ ایک تخف خوب سیرشده (عیش وعشرت میں مست) اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے ہوگا اور کیے كا: بس اس قرآن كولازم بكروه سوجو بجهيم اس ميس حلال ياؤ، است حلال ما نواور جو بجهيم اس میں حرام یا واسے حرام مانو، (جبکہ حلال وحرام قرآن تک محدود نہیں ہے)،تمہارے لیے یالتو گدھے کا گوشت اور کچلیول (سامنے کے دانتول) سے شکار کرنے والے درندے

حلال نبيس بين '\_(سنن الي داؤد:4594)

کیجنی ان کی حرمت کا بیان قر آن میں نہیں ہے، مگر میں قر آن میں دیے ہوئے تشریعی اختیار سے اس نوع کے تمام جانوروں کوحرام قرار دیتا ہوں ان میں شیر، چیتا، بھیڑیا، کتا، بلی اور اس قبیل کے تمام جانور شامل ہیں۔ای طرح عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں: ''(ایک دن) رسول الله سآلانظالیم (خطبه دینے کے لیے) کھڑے ہوئے اور فرمایا:تم میں سے کوئی شخص اپنی مسند پر براجمان ہوکر پیگان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزحرام کی ہے،اس کا بیان قرآن میں ہے، (نہیں ایسا ہرگزنہیں)،سنو! بخدا میں نے تھم جاری کیے ہیں اور نفیحت کی ہے اور بعض امور سے منع کیا ہے، تو اُن کی حرمت قر آن کی حرمت کی طرح قطعی بلکداس سے بھی زیادہ ہے'۔ (سنن ابی داؤد:4599) حضرت ما لك بن انس بيان كرتے بين: رسول الله صلى الله صلى الله عن مايا: "ميں تمهارے درمیان دو (۱ ہم) چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں اور وہ ہیں: کتاب الله اور سنت رسول، جب تک تم ان دونوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستد ہو گئے، بھی گمراہ نہ ہو گئے '۔ (مؤطاام مالک)

2014 فروري 2014ء



William I to the state of the same of the same

and the second of the second and the second second

# أثنين بإشريعت

حالیه مذاکرات کے تناظر میں تحریک طالبان یا کتان کے ترجمان شاہدالله شاہداور لال مسجدوا لےمولانا عبدالعزیز صاحب کا نفاذِ شریعت کے حوالے سے بیان سامنے آیا تو ہمارے الیکٹرونک میڈیا کی رونفول کو جار جاندلگ گئے۔اینکر پرس اور ماہرین آئین وقانون كيل كانتے سے ليس ہوكر ٹيلى ويزن اسكرين يرخمودار ہوئے اور مباحث اور مكالم كابازارسج گیا۔اس سے بظاہر میتأثر پیدا ہوا كہ آئین وشریعت كالیجا ہونا محال ہے، بیا یک دوسرے کی ضد ہیں، جہاں آئین ہے وہاں شریعت کا داخلہ بنداور جہاں شریعت ہوگی، وہاں آئین کی گنجائش ہیں۔ ہماری رائے میں بیسب لفظی بحثیں ہیں اور بزم کی رونق سجانے کے کیے میڈیا کی ضرورت ہے۔

اسلامی جمہور میا کتان کے دستور اور نفاذِ شریعت میں کوئی تضاد نہیں ہے، جو بچھ طالبانِ باکتنان آب تک کرتے کے آئے ہیں، اس کا شرعی جواز ہماری قہم سے بالاتر ہے بلکہ بے قصور انسانوں کے جان ومال اور آبرو کی حرمت کو یا مال کرنا شریعت کی رُو سے حرام قطعی ہے اور اس میکے کیے کوئی بھی جواز (Justification) قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری جانب جو حضرات دستوریا کستان کی تقدیس (Sanctity) کی با تیس کررہے ہیں ، وه بتا مين كراكن وسور فرافظاد في (In Letter & Spirit) كب كل بوا؟\_

دستور مین رئیاست کا نام داسلام جمهوریه یا کستان کے دستوری روسے ریاست کا سرکاری مزیب ایملائم تناید اوروستور کے آرٹیکل ۱ (الف) کی روسے قرار دادمقا صدملک کا جوہری اور اساسی قانون (Substantive Law) ہے اور اس کی دفعات مؤثر ونافذالعمل ہیں۔قرار دادِ مقاصد کی دفعہ 1 میں ہے:'' کا ئنات میں اقترارِ اعلیٰ کا مالک الله تعالیٰ ہے'۔دفعہ 2 میں ہے:'' ملک کا قانون قرآن وسنت پر بنی ہوگا اور کوئی بھی قانون یا انتظامی حکمنا مہ، جوقرآن وسنت کے منافی ہو، نافذ العمل نہیں ہوگا'۔

دستور پاکستان کے آرٹیکل 31 میں ہے: ''پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پراپی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اسای تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے اور انہیں الی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اقد امات کیے جائیں گے، جن کی مددسے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم ہجھ سکیں''۔

وستور پاکستان کا آرٹیکل تمبر: 227 ریاست کو اس امر کا پابند بنا تا ہے کہ: ''تمام موجودہ قوا نین کوقر آن پاک اور سنت ہیں منظبو اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا، جن کاس جھے میں بطور اسلامی احکام حوالہ دیا گیا ہے اور ایساکوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا، جن کو مذکورہ احکام کے منافی ہو''۔ دستور کا آرٹیکل 228 تا 231 سلامی نظریاتی کوسل کی تشکیل، اس کے ارکان کی اہلیت اور تمام طریقہ کار (Rules of Business) کا ذکر ہے۔ اس کی روسے حکومت پر لازم ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی حتی سفارشات کو نیکن آج تک ایسانہیں ہوا۔

پس ہمارے ہاں آئین کی نفذ میں کا نعرہ تو بہت لگا یا جاتا ہے لیکن لفظاُومعی آئین کی روح پر عمل نہیں ہوتا۔ پھر آئین میں ایک طرف تو قرآن وسنت کی بالا دس کا اقرار و بیثا ق ہے اور ای کے ساتھ ایسی دفعات بھی موجود ہیں جوقرآن وسنت کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتیں، مثلاً: صدر کا اپنے عہدِ صدارت میں عدالت کے سامنے جوابد ہی سے استنا (Immunity) ، جبکہ قرآن وسنت کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ رسول الله منافظ الیا نے نہوف

والت جنگ بلکہ عین میدانِ جنگ میں اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش فرما یا ، حالانکہ آپ پر قصاص واجب نہیں تھا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں'۔(الاحزاب:6)

ولایت کے ایک معنی تصرف واختیار کے بھی ہیں اور ای معنی کی مناسبت سے بعض مرجمین نے اس آیت کا پیر جمہ کیا ہے: ''نی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں'' ای طرح حضرت عمر فاروق بڑائید اور حضرت علی بڑائید نے اپ آپ کو مقدے کے فریق خالف کے ساتھ مساوی حیثیت میں عدالت میں پیش کیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے: حضرت ابو ہریرہ بڑائید ہیاں کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله میل فالیہ ہیں کے فریل کے میں کہ ایک شخص نے رسول الله میل فالیہ ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله میل فالیہ ہیں کہ ایک خور کی واپسی کا) تفاضا کیا اور (مطالح میں) شختی کی ، اس پر صحابۂ کرام بڑائی ہے فریل کی اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جس کا کسی پر حق ہو، اس کے لیے بات کرنے (لیمن شخص نے فریلیا: اس کو چھوڑ دو، کیونکہ ہوتی ہے (اور فریلیا) اسے اونٹ خرید کردے دو، صحابہ نے عرض کی: ہمارے پائی اس سے ہوتی ہے (اور فریلیا) اسے اونٹ خرید کردے دو، صحابہ نے عرض کی: ہمارے پائی اس سے زیادہ عرکا اونٹ موجود ہے، آپ میل فیلی ہے نے فریلیا: وہی اونٹ خرید کراسے دے دو، کیونکہ تم نیس بہترین شخص وہ ہے جو قرض انچھی طرح سے ادا کرے''۔ (میحی بخاری): 2002)

1993ء میں جب اُس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کی حکومت کو اُس عہد کے صدرغلام اسحاق خان نے برطرف کیا، تومعزول یا برطرف وزیراعظم نے سپریم کورٹ آف یا کتان میں اپنی حکومت کی بحالی کے لیے آئینی پٹیشن (استدعا) دائر کی۔اس دوران ایک اور خص نے دستور کے آرٹیکل نمبر: 2A کا حوالہ دیے کراس دفعہ کی روسے صدر کی نا ابھی کی پٹیشن دائر کردی۔ اس کے جواب میں اُس وقت کے چیف جسٹس آف باکستان چسٹس (ر) ڈاکٹر نیم حسن شاہ نے فرما یا کہ دستور کے تمام دفعات ابنی ابنی جگہ مستقل جسٹس (ر) ڈاکٹر نیم حسن شاہ نے فرما یا کہ دستور کے تمام دفعات ابنی ابنی جگہ مستقل بالذات ہیں اور کوئی ایک دفعہ دور کی دفعہ ایر حاکم نہیں ہے، لیعنی ایک دفعہ دور کی کو

Over Rule نہیں کرسکتی اوراس بنیاد پرائس آئین پٹیشن کومستر دکر دیا۔ تو پھرسوال ہد ہوتو کہ جب پارلیمنٹ، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی سوچ کا انداز (Approach) یہ ہوتو دستور میں قرآن وسنت کی بالادی کی دفعہ صنآ رائشی اور نمائشی بن کررہ جاتی ہے اور یہ مملاً مؤثر نہیں رہتی اور اس انداز فکر سے دستور کی روح مجروح بلکہ مفلوج ہوجاتی ہے۔

پی ضرورت اس امری ہے کہ کہ دستور کے اندر تضادات (Contradictions) اور اِبہامات (Ambiguities) کو سنجیر گی کے ساتھ دور کیا جائے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1973ء کے دستور کی تیاری میں تمام مکاتب فکر کے علاء کا اہم کردار ہے اور اُن کے اس پر تقمد لیتی ، تا ئیدی اور توشیقی دستخط شبت ہیں۔لیکن اُن کی توشیق دستور کے تحریری میثاق کے لیے جحت ہے ، بعد میں دستور سے جوانحراف یا اِنماض برتا گیا ، اس کی تا ئید وجمایت ان علائے کرام نے مجھی نہیں گی۔

1973ء کااصل دستوراگرآئ من و کن (As It Is) نافذ العمل ہوتا، تو تو ی اسمبلی میں صرف 217ء کا اور است منتخب شتیں ہوتیں، نه غیر مسلموں کی مخصوص نشتیں ہوتیں اور نہ ہی خواتین کی، بیسب (Indemnity Bills) کے ذریعے دستور میں کی گئی اضافی ترمیمات اور فوجی آمروں کے غیر آئینی فیصلوں کو آئین جواز عطا کرنے (Validation) کے لیے پارلیمنٹ کی جانب سے بالتر تیب آٹھویں اور ستر ہویں دستوری ترامیم کا شمرہ ہے۔ بحیثیت قوم ہماری بوشمتی ہے کہ ہم تضادات سے نکل نہیں پارہے اور جب کوئی افناد آئی ہے وٹا کم لو نئیاں مارتے ہیں۔

کے درمیان کوئی بڑا اور جو ہری تفاوت نہیں ہے۔ اور احوال شخصیہ (Personal Law) عبادت، نكاح، طلاق، وقف اور درا ثت وغيره ميں رياست كوكسى زحمت اور تردُّ د ميں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس میسب شریعت سے گریز کے حیلے بہانے اور چونچلے ہیں، جو ہر دور میں کسی مولانا عبدالعزیز یا طالبان کے لیے ریاستی معاملات میں نفوذ کی گنجائش پیدا کرتے رہے ہیں۔

25 فروري 2014ء



# پاکستان کانظام عدل

2009ء سے 2013ء تک جناب افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف یا کستان اور اعلیٰ عدلیہ کے منعظل جج صاحبان کی ایک پُرزورتحریک کے نتیجے میں بحالی کے بعدیا کتان نے عدالتی فُعّالیت کا ایک مثالی دور دیکھا۔ وزرائے اعظم اورسول دملٹری افسرانِ اعلیٰ عدالتوں میں طلب کیے گئے،سب پر ایک لرزہ طاری رہتا تھا محترم چیف جسٹس آف پاکستان اور عدالت عظمیٰ کے باوقار جج صاحبان کے تبرے (Observations)الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا کی زینت بنتے رہے، شاید عدالت عظمی کی جانب سے Suo Moto ایکشن کاریہ ایک عالمی ریکارڈ ہو۔ حکومت کے انتظامی حکم نامے (Executive Orders)معطل ہوتے رہے، ایک وزیراعظم دومنٹ کی سزاکے بعدیا بچسال کے لیے نااہل قراریائے۔ الغرض رياست كے سارے ستون ايك ستون كے سامنے لرزه براندام نظراً ہے۔ اس حوالے سے میڈیا پر بھی روتیں لگی رہیں، یقینا اس کے پچھ مثبت نتائج بھی برآ مدہوئے، حکومت کی بعض مالی بے اعتدالیوں پر گرفت ہوئی، بے جانواز شات اور بیوروکریسی کی میرٹ کے برنکس تر قیال غیرمؤ نز قراریا ئیں۔اگر جدا گیزیکٹونے بھی ڈھیٹ بن میں کوئی تحسر نه چیوزی اور بیر ثابت کیا که انتظامیه تاخیری حربول (Delaying Tactics) سے عدالت عظمی کے فیصلوں اور اُحکامات کو بے اٹر کرسکتی ہے، ان کے تیز دانتوں کی کاٹ کو مند كرسكتى ہے۔ ليكن اس كے باوجودايك دہشت اور زعب ودبد بے كا تأثر قائم رہا تا آئكہ موجوده چیف جسٹس آف بیا کستان نے ایک ٹھیرا ؤاورتوازن کی کیفیت قائم کی۔

لیکن کیااس عدالتی فعّالیت سے بحیثیت مجموعی یا کسّان میں انصاف سستا ہوگیا؟،اس کی رفتار میں غیر معمولی تیزی آگئی، عام آ دمی نے سکھ کا سانس لیا، مظلوم کو انصاف اُس کی وہلیز پر ملنے لگا، زیریں اور متوسط در ہے کی عدلیہ سے رشوت کا خاتمہ ہوگیا، فوری فیصلے ہونے لگے، جج بے خوف وخطر فیصلے کرنے لگے، گواہ ہرفشم کے خطرات اور انتقام کے خدشات سے بے نیاز ہوکرعدالتوں میں پیش ہوکر گواہیاں دینے لگے بقتیش ادارے مثالی بن کئے، انتہائی خطرناک اور بااثر دہشت گردول کوعدالتوں میں پیش کیا جانے لگا،عدالتوں میں کئی عشروں سے زیرالتوا مقدمات کی فائلوں سے گرد جھاڑ کر سُرعت کے ساتھ فیصلے ہونے لگے، دنیا یا کستان میں بےلاگ اور شفاف فیصلوں کو دیکھائش اُش کراتھی؟، ہے کس اور بےبس دا دری کے طلبگاروں کو دھڑا دھڑانصاف ملنے لگا؟، وہمنصفوں کی درازی عمراور بلندی درجات اور حکمرانوں کی عدل گستری کے باعث اُن کے طول اقترار اور دوام اقترار کی دعا تمیں مانگنے لگے؟ قبل وغارت، دہشت وفساد،ظلم وعُدوان اورلوٹ مارقصہ ٔ یارینہ بن گئے؟، ملک کر پشن سے یاک ہوگیا اور نظام ریاست وحکومت کا ہرکل پرزہ ٹھیک ٹھیک كام كرنے لگ كيا؟ .... سي اور حق بير ہے كمان تمام سوالات كا جواب لقى ميں ہے، مملى میدان میں کوئی بڑی اور جو ہری تندیلی ورنمائہیں ہوئی، حبیب جالب نے کہاتھا:

> پھر گئے دن فقط وزیروں کے ہیں وہی رات دن فقیروں کے

ایبا کیوں ہے؟۔ حق بات سے کہ جمارا نظام عدل از کاررفتہ ، انتہائی ہے فیض ، بودا اور تاکارہ ہوچکا ہے۔ اس میں مظلوموں اور انصاف کے طلبگاروں کوفیض رسانی (Delivery) کی صلاحیت نہیں رہی ، کیفیت کچھ ایول ہے کہ:

تن ممدداغ داغ شد

ينبر كجا بهم یعنی جسد ملی کے زخموں پر بھایا کہاں کہاں رکھوں، مرہم کہاں کہاں لگاؤں، پورابدن تو پارہ پارہ ہو چکا ہے، بلکہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ جناب والا! اس نظام کی مکمل تشکیل نو (Overhauling) اور جزاتی (Surgery) کی شدید ضرورت ہے۔لیکن اس کا دُوردُ ور تک کوئی امکان نظر نہیں آیا۔اعلیٰ عدالتوں کے عزت مآب، باوقار اور فاضل نج صاحبان براندمنا نیس توحقیقت یہ ہے کہ یہ نظام بوسیدہ ہو چکا ہے۔علامہ اقبال نے کہا تھا:

سی کہدوں اے برجمن! گرتو برانہ مانے

ی ہمدری اسے بر سی بر کرد برائدہ ہے۔ تیرے سنم کدے کے بت ہو گئے پرانے

ایک طرف عام آدی کے لیے انصاف عنقا ہے اور دوسری جانب جب ہم دستور کے آرمیکل 184 کے تحت بنیادی حقوق کی تقدیس اور محرمت (Sanctity) کی طویل اور تھکا دینے والی اور بال کی کھال اتار نے والی فاضل وکلاء کی طویل بخش اخبارات میں پڑھتے ہیں، تو عام آدی کا خون کھو لئے لگتا ہے کہ کیا بنیادی حقوق کے تن دار صرف وہ بااثر طبقات ہیں، جو فاضل وقابل وکلاء کی لاکھوں روپے کی فیسیں اداکر نے کی سکت رکھتے ہیں، غریب ونادار کا کوئی بنیادی حق نہیں ہوتا؟۔

. 1973ء میں پاکستان کا متفقہ دستور بنا تو اس میں آرٹیکل نمبر:6(2) موجود تھا اور چوہدری ظہوراللی مرحوم اس میں شریک ہتھے، اس کے بعد کی تقریباً 20 دستوری ترامیم میں چوہدری شجاعت حسین شریک رہے، کسی کونہ سوجھی کہ High Treason یان شہیں ہے، اسے آئین سے غداری''کالفظ سابق فوجی سربراہ کے مقام عالی کے شایانِ شان نہیں ہے، اسے آئین فکن یا کوئی اور نام دے دیا جائے ، حضور رہ بھی کر کے دیکھ لیں ، پچھ نیس ہوگا ، کوئی شید الملی تو آکر آئین نہیں تو ڑے گا۔ توب وتفنگ سے لیس کوئی فوجی سربراہ ، یں یہ کام کرسکتا ہے، تو کیوں نہ آئین میں ایک اور ترمیم کر کے اسے ایک اعزاز قرار دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ نی اور بار کا اشتراک شفاف اور مثالی عدل کا ضامن ہے، کیس دعا کریں کہ یہ نی اور بار سلامت رہیں ، عدل کم یاب نہیں ہے۔ لیے مفقو دا گخبر خواب (Missing Dream) بن جائے ، تو بھی حرج کی بات نہیں ہے۔

اب ذَرا آئلھیں بند کرکے اور دل پر ہاتھ رکھ کرچٹتم تصور میں سوچے کہ بفرضِ محال طالبان اسلام آباد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور نفاذِ شریعت کا اعلان کرتے ہیں۔ آبیارہ کے قریب کسی بارک میں کھلی عدالت لگتی ہے، بانچ دس سرکشوں کی گردنیں اڑائی جاتی ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آؤایئے اپنے مقدمات لے کر آؤ، گھنٹوں اور دنوں میں فیصلے ہوں گے۔تو ذرابتاہیۓ! کہ ستم رسیدہ مفلوک الحال اور بسے ہوئے لوگ لاکھوں رو بے فیس کینے والے وکلاء کا بستدا تھائے ہائی کورٹ یاسپریم کورٹ میں جائیں گے یا اِن تھلی عدالتوں کا رُخ كريس كي؟ - بوسكتا ب سوفيصد انصاف نه بويائے اور يقينانبيں بويائے گا، كيونك کوئی بھی انسان خطاہے یا کے نہیں ہے۔ لیکن دسیوں سالوں کی اُذِیت وانتظار، زِلّت اور رُسوائی اور بیسے کی بربادی سے تو نجات مل جائے گی۔ آخر قیامت کے دن عرصة محشر میں بصلتے پھرتے پریشاں حال لوگ جن میں صالحین متقین بھی ہوں گے اور عُصاة اور فاسقین بھی ہوں گے، کس شفیع کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے کہ عدالت تو لگے، جو ہونا ہے ہوجائے، إس اذيت سے تونجات ملے۔ كيا ہمارے اہل اقتدار اور نظام انصاف وقانون کے محافظ یا کستان کی سرز مین کسی الیمی قیامت بریا ہونے کے انتظار میں ہیں، جب ندامت کے سواان کے ہاتھ چھیس آئے گا۔

يس آفاب نصف النهار كى طرح روش اورواضح بات بيه ب كه مارا ضابط أفوجدارى (Criminal Procedure اورضابط ديواتي Procedure) (Code شفاف اورجلدانصاف (Speedy Justice) کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔اسے ہم نے اپنے زمینی حقائق ، دَر پیش صورت حال ،عصری تقاضوں اور مظلومین کی فلاح کے لیے حقیقت پیندانہ سانچے میں ڈھالا ہی تہیں ہے، نہ ہی بیسو چااور دیکھا کہ ہمارے عوام کو انصاف فراہم کرنے کی صلاحیت ان ضوابط میں ہے یا نہیں اور ہمارے عوام میں اس کا مالی بوجھ اٹھانے کی سکت ہے بھی یانہیں اور ہمارے تفتیشی اداروں كوجديدوسائل واسباب دستياب بين يانهين؟ \_خدار اسوچے! بابا بلصے شاہ نے كہا تھا: عقل ہوونے تے سوجال ای سوجال عقل نہ ہوئے تے موجاای موجال

اورعلامها قبال نے کہاتھا:

اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

بینعز برفطرت ہی توہے کہ ریاست اینے منحرفین اور باغیوں سے کہہ رہی ہے کہ ہماری کوئی شرط نہیں ،آسیے ہم سے مذاکرات سیجے! ،اور وہ کہدرہے ہیں کہ پہلے اپنی نیک بیتی اوراً خلاص کے ثبوت کے طور پر ہماری شرا نظرمائے!

2014فروري 2014ء



·2014@/

#### كراچى كى حالت زار

کراچی پاکتان کاسب سے بڑا شہرہ، اس کی آبادی کے جج اعدادو شار حکومت کے پاس بھی نہیں ہیں، کیونکہ ڈیر دھ عشر ہے ہے پاکتان میں مردم شاری نہیں ہوئی، تاہم ڈیر ھ
تا دوکروڑ کے درمیان اس کی آبادی کا تخمینہ بتایا جا تا ہے۔ کراچی پاکتان کی معیشت کی رگوں میں تازہ خون کی رگ جاں ہے، کراچی رواں دواں رہے، تو پاکتان کی معیشت کی رگوں میں تازہ خون کی روانی ہو تی ہے، کراچی جامد وساکت ہوجائے تو پاکتان کی معیشت پر جود طاری ہوجا تا ہے۔ بلوچتان کے غیر تقین حالات کے سبب گوادر کی بندرگاہ پوری طرح بروئے کار ہوجا تا کی جاری میں لائی جاسکی۔ لہذا پاکتان کی تمام درآ مدات و برآ مدات کا انحصار

آج میرا موضوع کراچی کا امن وامان، آپریش اور اس کے متائج، سیاسی وساجی آج میرا موضوع کراچی کا امن وامان، آپریش اور اس کے متائج، سیاسی وساجی آبیزش اور بامنی اور فساد کے مسائل جیر گھنٹوں کا دورہ کر کے برعم خویش کراچی کے مسائل کے ماہر بننے کا دعوی کر بیٹھتے ہیں اور ایک طبیب حاذق کی طرح مرض کی تشخیص بھی کر لیتے ہیں اور شرطیہ کا میاب علاج بھی تجویز کردیتے ہیں۔ میں 19 دسمبر 1964ء سے کراچی میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوں اور میٹرک کے بعد میرے تمام تعلیمی مراحل یہیں تھیل کو بیٹے اور ساری عملی زندگی ای شہر میں گزاری۔ دسمبر 1965ء سے میری رہائش فیڈرل بی بیٹے اور ساری عملی زندگی ای شہر میں گزاری۔ دسمبر 1965ء سے میری رہائش فیڈرل بی ایر یا میں نائن زیر و سے تعوی کی فاصلے پر رہی۔ کراچی کے مسائل اور مصائب پر ایک

مبسوط کتاب لکھی جاسکتی ہے، کیکن بار ہا اپنے کالموں میں لکھ چکا ہوں کہ پورا سے بولنا اگر ناممکن نہیں تومشکل ترین ضرور ہے اوراس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔

اندرونِ سندھ کے تقریباً سارے وڈیرے، میر وپیراور اہلِ تروت وسیاست دان مستقل طور پر کراچی ہیں رہے ہیں، زیادہ ترکی رہائش گاہیں ڈی ای اے کراچی ہیں ہیں، اس طرح بلوچستان کے بیشتر قبائلی سرداروں اور سیاست دانوں کا قیام بھی کراچی بالخصوص ڈی ای ای اے میں ہے۔ اپنے آبائی علاقوں سے ان سب کا تعلق حکمرانی اور مفادات سمیٹنے کی حد تک ہے۔

ا کیسویں صدی کے شروع میں ٹی ڈسٹر کٹ گورنمنٹ کا جو نیا نظام متعارف ہوا اور نعمت الله خان سی ناظم سے تو انہوں نے کراچی شہر کے بنیادی و صابیح (Infrastructure) کی ترقی کے لیے ایک بہتر شعور (Vision)سے کام لیا اور اس ونت کے صدر یا کتان جزل (ر) پرویز مشرف کوقائل کیا کہ کے بی ٹی، ڈی ایج اے اور یا کتنان اسٹیل جیسے ادارے جواس شہر کے انفر ااسٹر کچرکو استعال کرتے ہیں، وہ اس کی ترقی میں حصہ لیں، چنانچہ فلائی اووریل، فری ایکسپریس وے اور بہت سے مقامات پرٹریفک کی روائی میں رکاوٹیں دور کرنے کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ بعداز ال مصطفیٰ کمال سی ناظم بینے ،ان کی خوش متنی کہ صوبائی حکومت بھی ایک طرح سے ان کے گورز کے کنٹرول میں تھی، صدر یا کستان کی بھی ان کوحمایت حاصل تھی ،اس لیے انہوں نے اس کام کو بہت تیزی ہے آگے بڑھایا اور کسی حد تک کراچی ایک جدید شہر کی صورت اختیار کرتا جارہا تھا۔اس سے یہلے میہ ہوتاتھا کہ سرکیں بنی تھیں اور ایک ہی بارش میں نیست ونابود ہوجاتی تھیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے بیاہتمام کیا کہ سڑک کے ساتھنی سیور تکے لائن ڈالنے کا بھی انتظام كيابس كے نتیج میں ووسوكیں كافی حد تك محفوظ رہیں۔

جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے زمام اقتد ارسنجالی ،کراچی کے ساتھ سوتیلی مال کا سلوک کیا ، نے ترقیاتی منصوبے بنانا تو در کنار ، جو سڑکوں اور سیور یج لاکن کا انفر اسٹر سیجر بنا تھا، اس کی تعمیر و مرمت پرجھی توجہ نہ دی۔ چنا نچہ آج حال ہے ہے کہ کراچی کا حلیہ بگڑ چکا ہے،
سر کیس دوبارہ کھنڈر بن رہی ہیں، واٹر لائن اور سیور تکے لائن جگہ جگہ سے ٹوٹی پڑی ہیں،
سیور تکے کا پانی واٹر لائن میں مکس ہور ہا ہے اور سر کیس تباہ و برباد ہور ہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ
اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے، یہ ضہر نا پُرساں ہے، صوبائی حکومت کو اس شہر سے کوئی
غرض نہیں ہے اور بلدیاتی ادار سے نہ تو موجود ہیں اور سپریم کورٹ کی سعی بسیار کے باوجود
ان کی بحالی کا مستقبل قریب میں بظاہر کوئی امکان نہیں ہے۔

لیاری ایکسپریس وے جس پرقومی خزانے سے بہت بڑی رقم خرج ہوئی، وہ اب بھی ناکمل ہے اور کوئی پوچھنے والانہیں ہے کہ اگر اس کو اسی طرح سے ناممل و ناتمام چھوڑ ناتھا تو لوگوں کو در بدر کرنے اور قومی خزانے کو تباہی کی نذر کرنے کا جواز کیا تھا۔

ہےاورقانون نافذکرنے والے اواروں کے عمال کے رعب وواب کے نہونے گاہے۔

آئے دن شہر میں رونما ہونے والے واقعات کے نتیج میں بسیں جلا دی جاتی ہیں اور پھرستر کی دہائی کی بوسیدہ بسیں جن کا انگ انگ فریاد کر رہا ہوتا ہے، کوئی چیز سلامت نہیں ہوتی ، لوگ بھیڑ بکر یوں کی طرح ان کے اندر فحس کرسفر کرنے پر مجور ہوتے ہیں۔ یہ بسیں جہاں چاہتی ہیں، مسافروں کو بٹھانے اور اُتار نے کے لیے رُک جاتی ہیں، حتی کہ انڈر پاسز اور فلائی اوور کے ابتدا اور انتہا پر بھی رُک جاتی ہیں، انسانی جانوں کے ممکنہ نقصان یا ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ شاید ہی دنیا کے کسی استے بڑے شہر کی روانی میں خلل ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ شاید ہی دنیا کے کسی استے بڑے شہر میں شہری ٹریفک کا اتنا ایتر حال ہو۔ یہی کرا چی کی سڑکوں پر چلنے والے رکشاؤں اور ٹیکسیوں کا ہے اور بیشتر گاڑیاں غیر رجسٹر ڈ ہیں، اس لیے ان کا کوئی منظم ریکارڈ یا اعداد وشار کسی حکومتی اور اس ہیں، چنگ چی رکشے خود روگھاس کی طرح شہر کی سڑکوں پر روان اور اس ہیں۔

ایمپریس مارکیٹ جو بھی کراچی کے سیاحوں کے لیے تو جہات کا مرکز ہواکرتی تھی ،آج سڑکیں چوڑی ہونے کے باوجود کوئی شریف آدی وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ پرائیویٹ ٹریفک میں روز افزوں اضافہ ہورہا ہے اور منظم باو قار شہری ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے اپنی گاڑیوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں ، اس کی وجہ سے ٹریفک کارش نا قابل کنٹرول ہوگیا ہے اور شہر کی آلودگی میں بے انہااضافہ ہوگیا ہے۔ شاہراہ پاکستان جس پر پہلے 11-۷۷ کی شہرت دوردور تک پہنچ رہی تھی ، اب اس پر چنگ جی کی زگر زیگ اور بل کھاتے ہوئے کی شہرت دوردور تک پہنچ رہی تھی ، اب اس پر چنگ جی کی زگر زیل کھاتے ہوئے رکشاؤں کا رائ ہے اور پرائیویٹ کارول والے اپنے گاڑیوں کے تحفظ کے لیے دعا تیں کرتے ہوئے جاتے ہیں۔

ساحل سمندر جوکرا چی کے شہر یوں کے لیے ہفتے بھر کی مشغول زندگی کے بعدراحت کا سامان فراہم کرتا تھا اور اندرونِ ملک وبیرونِ ملک سے سیاح بڑے شوق سے اس کا ڈرخ کرتے ہوئے واقعات کرتے ہے ، جرائم کے بڑھے ہوئے واقعات کرتے ہے ، جرائم کے بڑھے ہوئے واقعات

کے سبب ڈی ای اے نے دو دریا جانے والا راستہ بند کردیا ہے اور یہ جی سننے میں آیا ہے

کہ نو دولتے امراء کی اوباش اولاد کی اخلاق بافتہ حرکات کا مرکز بھی ڈی ای اے اور پوش

آبادیاں ہیں اور بہت سے دہشت گرد بھی ان معزز آبادیوں میں اپنی پناہ گاہیں اور

کمین گاہیں بنا لیتے ہیں۔قائد اعظم کے مزار کے نقدس کو جس طرح پامال کیا جاتا ہے،اس

کی داستان میڈیا پر آپھی ہے۔ پس میراعا جزانہ سوال ہے؟ اس شہر کا کوئی والی وارث ہے،

توسامنے آئے اور یہاں کے رہنے والوں کوان گونا گوں اذیتوں سے نجات دلانے کا کوئی سامان کرے۔

.7ارى2014ء



#### 

ہماری سیاسی امراض کی اصلاح کا بیڑا تو ماشاء الله ہمارے میڈیانے رضا کارانہ طور پراٹھارکھا ہے، بیالگ بات ہے کہ روزانہ کے دھوال دار مناظرے اور مباحثے کے بعد جب وہ اپنے پروگرام کی بساط لیلیتے ہیں تو ناظرین کے دامن میں فکری انتشار، بے یقینی اور قنوطیت کے سوالیچھ باقی نہیں بچتا۔ لہذا بہتر ہے کہ ہم آج اصلاح ذات اور یا کیزگی نفس کی بات كريں۔رسول الله صلى تفاليج المعليم امت كے ليے اكثر اپنے خطبات مبارّ كه ميں بيكمات ارشادفرمائے ہے: ''ہم ایپےنفس کی شرارتوں سے الله کی پناہ میں آتے ہیں''۔ انسان کو جو اُخلاقی اور نفسانی (Psychic)عوارض لاحق ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حسدہے،اسے ہم اردو میں ' جلنا''اور انگریزی میں ' Jealousy'' کہتے ہیں۔اس كے مقابل جو يسنديده صفت ہے،اسے عربی ميں "غينطه" اور اردوميں" رسك "كہتے ہيں۔ مسمى كو جمال، مال، صحت علم يا جاه ومنصب جيسى نعمتوں ميں پھلتا پھولتا ديکھ كرية تمنا كرنا كدأس سے بينمت چين جائے اور مجھ مل جائے ،حسد كہلاتا ہے۔ بيراتي فتيج نفساني صفت ہے کہ الله تعالیٰ نے "سُؤرٓةُ الفكق" بين حاسد كے حسد سے پناہ مائلنے كى تعليم دى ہے۔ نعتیں عطا کرنے والی ذات الله تعالیٰ کی ہے اور وہی بہتر جانتاہے کہ کیے نعمت تفویض كرك اور كمي نعمت مسے محروم كردے يا كون نعمت كاحق دار ہے اور كون نہيں ہے اور بيك کس کے لیے اُس کی ساری عطائیں انعام کے طور پر ہیں اور کس کے لیے امتحان اور اِبتلا کے طور برہیں؟۔ عاسدَ دَراصل الله کی نقد پراورتشیم پراعتراض کرتا ہے،الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (۱)''کیا یہ لوگ اُس چیز پر حسد کرتے ہیں جواللہ نے ان کو ( یعنی اپنے پسندیدہ بندوں ) کو اپنے فضل سے عطافر مائی ہے'۔(النساء:54)

۔ (۲) ''الله نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے، اس (کے چھن جانے) کی تمنا نہ کرو''۔ (النہاء: 32)

الی تمنا تو وہ کرے گا، جس کا بیاب ہو کہ اللہ کے خزانے میں اتنابی تھا، جو اِس شخص کودے دیا، اب میریلیے کچھ بیں بچا۔ مومن کا تو بیا عقاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے خزانے بے حدو بے حساب ہیں، وہ جتنا بھی کسی کوعطا کرے، اس کے خزانوں میں کوئی کی نہیں آتی۔ پس مومن کو تو ریتمنا کرنی چاہیے کہ اے اللہ! یہ بھی تیری نعمتوں میں پھلتا پھولتارہے اور مجھے بھی اپنے فضل وکرم سے نواز دے، چنانچے فرمایا: ''اور اللہ سے اُس کے فضل کا سوال کرؤ'۔ (النہاء: 32)

مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ اگر الله تعالیٰ کو نبوت عطاکر نی ہی تھی تو مکہ اور طاکف کی بستیوں میں سے سی بڑے مردار یا رئیس کوعطا کی جاتی ، ظاہری اعتبار سے وسائل نہ رکھنے والے حضرت عبدالله وآ منہ کے بیٹیم فرزند کو کیوں عطاکر دی گئی؟ ، الله تعالیٰ ارشا وفر ما تا ہے:

د' اور انہوں نے کہا: بیقر آن ان دوشہروں ( مکہ اور طاکف) کے سی بڑے آ دی پر کوں نہ نازل کیا گیا؟ (الله تعالیٰ نے ان کے اِس اعتراض کا جواب دیا) ، کیا بید ( کفار ) آپ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ، ہم نے (اپنی حکمت سے) ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں (اسباب) معیشت کو تقسیم کیا ہے'۔ (الزخرف: 31-32)

اس آیت میں بتایا کہ دنیا یا آخرت کی نعمتوں کو اللہ تعالی این حکمت سے تقسیم فرما تا ہے، اس کے لیے وہ کسی کو جواب یہ ہیں ہے۔

رسول الله سائن الله سائن

مومن کانورہے اورروزہ جہنم سے (بچاؤ کے لیے) ڈھال ہے'۔ (سنن ابن ماجہ: 4210) آپ سان ٹالیکڑ نے ایک طویل حدیث میں فرمایا:''مومن کے دل میں ایمان اور حسد دونوں بیک وفت جگہ نہیں یا سکتے''۔ (سنن نسائی: 3109)

الله تعالى نے فرمایا: "جن لوگول كوم نے كتاب دى ہے، وه اس نبى اس طرح بہجائے

بين، جس طرح اينے بيٹول كو پہچانے بين '۔ (البقرہ: 146)

اس سے معلوم ہوا کہ حسد اخلاقی اور اعتقادی اعتبار سے اتنی مُہلک بیاری ہے کہ اس کے باعث انسان نعمت ایمان سے محروم ہوجاتا ہے اور بعض اوقات ایک بوری امت اس کے باعث انسان نعمت ایمان سے محروم ہوجاتا ہے اور بعض اوقات ایک بوری امت اس کے نتیجے میں آخرت کی تباہی اور اور بربادی کاشکار ہوجاتی ہے۔

اسى كيرسول الله من اله من الله من الله

"برگانی سے بچو، برگانی سب سے بڑا جھوٹ ہے اور تم لوگوں کی (پوشیدہ) باتیں نہ سنواورلوگوں کے عیوب کی جھان بین نہ کرواورجس چیز کوخر بدنے کا ارادہ نہ ہو، اس کے قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ لگا کا اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرواور ایک دوسرے کے ساتھ النفی نہ کرو اور بیٹے بیٹھے ایک دوسرے کی برائی نہ کرواور اے اللہ کے بندو! بھائی بین جاؤ' کے فار، رسول الله مان ٹیالیے تی ساتھ حسد بھی کرتے ہے، مختلف ظریقوں سے ایذا بھی پہنچاتے ہے اور نظر بدبھی لگاتے ہے، جرائیل ایمن آئے اور سد کرنے دعائیہ کا مات پڑھ کرآپ کو دم کیا: "ہراس چیز سے جوآپ کو ایڈ ا پہنچائے اور حسد کرنے والے ہرنش اور آئھ کے شرسے بیخے کے لیے میں اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفاعطا فرمائے''۔ (تر ندی 972)

حسد ہی وہ مرض ہے جس میں شیطان مبتلا ہوا، الله تعالیٰ نے حضرت آ دم ملائلہ کو ملائک بنا کر جوعظمت عطاکی، وہ اس سے برداشت نہ ہوئی ادراسی نفسانی مرض کے نتیج میں وہ الله تعالیٰ کا نافر مان ہوا اور الله کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوگیا۔ آج ہمارے گھرانوں میں اور ماحول میں بیا خلاتی بیاری بہت عام ہے۔ حاسد کے حسد سے بناہ مانگنے کی تعلیم الله تعالیٰ نے اس لیے عطافر مائی کہ حاسد آتشِ انتقام میں جَل کرکوئی بھی قدم الله الله تعالیٰ نے اس لیے عطافر مائی کہ حاسد آتشِ انتقام میں جَل کرکوئی بھی قدم الله اسکتا ہے۔ لیکن زیادہ ترصورتوں میں حاسد اینا ہی نقصان کرتا ہے، اپنے ہی اعمالی خیر کو برباد کرتا ہے اور اپنے ہی دل ود ماغ میں بھڑکائی ہوئی آگ میں جاتا اور کڑھتا رہتا ہے، برباد کرتا ہے اور اپنے ہی دل ود ماغ میں بھڑکائی ہوئی آگ میں جاتا اور کڑھتا رہتا ہے، برباد کرتا ہے اور اپنے ہی دل ود ماغ میں بھڑکائی ہوئی آگ میں جاتا اور کڑھتا رہتا ہے،

''اے الله! مجھے حاسد نہ بنا مجسود بنا'' محسود اسے کہتے ہیں جس سے حسد کیا جائے اور ظاہر ہے کہ حسد اس سے کیا جائے گا، جس میں کوئی کمال ہو، خوبی ہو، صورت و سیرت کا جمال ہو، الله تعالیٰ نے اسے اپنی تعمقوں سے نواز اہو۔ پس حسد کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ بندہ الله تعالیٰ سے اس کی رحمت، نعمت، رافت اور فضل وکرم کا سوالی بن کر دہے، اس کے خزانے میں کوئی کی نہیں ہے اور اس کی عطالا محدود ہے، نعمت ملے توشکر کرے، مشکل کا سامنا ہوتو صبر کرے۔

-2014を10



The second secon

#### تكبرواستكبار

انسان کے اُخلاقی ،روحانی اور مُہلک نفسانی عَو ارض میں سے ایک عُجب (Arrogance) ، تکثر اور اِستکبار ہے۔ای تبیح خصلت نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کیا،اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:''اور جب ہم نے فرشتول سے فرمایا: آ دم کوسجدہ کرو، تو اہلیں کے سواسب فرشتوں نے سجدہ کیا،اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کا فرہوگیا''۔ (البقرہ:44)

عَجب کے معنی ہیں: ''غرور میں مبتلا ہونا'' اور'' حکیر واِستکبار' کے معنی ہیں:''خود کو بڑا گرداننا یا بڑا سمحصنا''۔'' اُکمُتنگبِز'' الله تعالیٰ کی صفتِ جلیلہ ہے، حقیقی کبریائی اور بڑائی صرف ای کی شان ہے، ای لیے سورۃ الحشر آیت :23 میں جہاں الله تعالی کی ایک سے زائدصفات عليله كوايك مقام يربيان فرمايا ب، ان مين 'ألمُتَكَبِّد' ' كى صفت بھى ب، اس كمعنى بين: "برائي والاعظمت والا" بقول شاعر:

> سروری زیبا فقط اُس ذات ہے ہمتا کو ہے حكرال ہے اک وہی، باقی بتان آزری

حديثِ قدى ميں ربّ ذوالجلال فرما تاہے: '' كبريائی ميری'' رداء''اورعظمت ميری '' إزار'' ہے، سو (بندول میں سے ) جوان صفات میں مجھے چیکنج کرے گا، تو میں اسے جہنم میں داخل کردول گا''۔اورایک روایت میں ہے: دوجہنم میں بھینک دول گا''۔

(سنن ابن ماجه:4175)

جب 'رَداء' اور' إزار' كانسبت الله كي ذات كي طرف كي جائے ، تواس كے وہي معنى

مراد ہوں گے جواس کے شایانِ شان ہیں۔ الله تعالیٰ کی ذات جم، جسمانیات، اِن کے عوارض، لَوازِم اور مُتعلِقات سے پاک ہے، مقدّس ہے اور مُعرّ کی ہے۔ قرآن وحدیث میں اس طرح کی نسبتیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے ارشاد فر مائی گئی ہیں، ان سے ان کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ ذات اُلوہت جل وعلاء کے شایانِ شان جو بھی معنی مراد ہوں ، ان پر ہماراایمان ہے۔ یہ ایس ہے جسے ہماری مثالی دنیا میں اعلیٰ مناصب کے لیے ہوں ، ان پر ہماراایمان ہے۔ یہ ایس ہوتا ہے۔ حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ دمئی ہوتا ہے۔ حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ دمئی ہوتا ہے۔ حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ دمئی ہوتا ہے۔ حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ دمئی ہوتا ہے۔ حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ دمئی ہوتا ہے۔ حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ دمئی ہوتا ہے۔ حدیث بیا کہ خاص یونیفارم یا لباس ہوتا ہے۔ حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ دمئی ہوتا ہے۔ حدیث بیا کے خاص یونیفارم یا لباس ہوتا ہے۔ حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ دمئی ہوتا ہے۔ حدیث بیا ہے۔ اس بنا یراس کا طمکانا جہنم کو قرار دیا گیا ہے۔

الله تعالی کواپنے بندوں میں مجر ونیاز اور تواضع وانکسار کی صفات پہند ہیں، بلکہ عبادت کے معنی ہی الله تعالیٰ کی بارگاہ میں انہائی تذلُل (Submissiveness) کے ہیں، ارشادِ باری تعالیٰ ہے: '' بے شک الله تعالیٰ مغرور ، متکبر کو پہند نہیں فرما تا''۔ (النہاء:36) ارشادِ باری تعالیٰ ہے: '' ہے دل پر (اس کی سرکشی کے وبال کے طور) مہرلگا دیتا ہے''۔ (المؤمن:35)

اس کے برعکس جواللہ کے حضور تواضع کر ہے، اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطافر ماتا ہے، ارشادِ نبوی ہے: ''جو محض اللہ تعالیٰ کے لیے ایک درجہ تواضع کرتا ہے، اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرما تا ہے اور جو محض اللہ کے سامنے ایک درجہ تکبر کرتا ہے، اللہ اس کو ایک درجہ پست کر بلند فرما تا ہے اور جو محض اللہ کے سامنے ایک درجہ تکبر کرتا ہے، اللہ اس کو ایک درجہ پست کر دیتا ہے، اللہ اس کو ایک درجہ پست کر دیتا ہے، (منن ابن ماجہ: 4176)

رسول الله سائن کو محمول جائے، جو گھمنڈ میں مبتلا ہو اور اترائے اور خداوند کہیر ومُتعال کو مجمول جائے اور جو (احکام خداوندی سے) غافل ہوجائے اور آئی سائن افرانداز کر دے اور قبر اور اس میں گلنے سرنے کو مجمول جائے، جوسرکشی اختیار کرے اور (احکام اللی سے) بغاوت کرے اور ایخام اللی سے) بغاوت کرے اور ایخام اللہ کے محمول جائے '۔ (ترندی: 2448)

''عبدالله بن مبارک نے کہا: کمال تواضع یہ ہے کہ انسان دنیا وی اعتبار سے اپنے سے کم تر کے ساتھ تواضع کر ہے ، یہاں تک کہ اسے احساس ہوجائے کہ دنیا وی جاہ و منصب کی بنا پر آپ کواس پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اور یہ کہ جود نیا وی اعتبار سے اس سے برتر ہے ، ایپ آپ کواس کے آگے ذلیل نہ کرے تا کہ اسے معلوم ہوجائے کہ اس کی دنیا وی برتر ی حقیقت میں فضل و کمال نہیں ہے۔ قادہ نے کہا: جے الله تعالی نے مال یا جمال یا علم یا اسباب ظاہری سے نواز اہوا ور پھروہ تواضع نہ کر ہے تو قیامت کے دن یہی فعتیں اس کے لیے و بال بنیں گی۔ ایک روایت میں ہے: الله تعالی نے عیلی مایٹ کہ ووی فرمائی کہ جب میں آپ کو فعتوں سے نواز وی تو آپ عاجزی اختیار کریں تا کہ میں تکمیل نعت کروں'۔

(إحياءعلوم الدين، جلد: 3 بص: 419)

متکری ایک بیچان اُڑیل پن، ہٹ دھری اور کٹ جی ہوتی ہے، وہ حق کے آگے سرتسلیم خم ہیں کرتا بلکہ عقلی دلائل سے اسے زد کرتا ہے، حالانکہ ایمان کی حقیقت اور مومن کی بیچان ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مرم مان الیہ ایمان کے آگے بلاچون و چرا سرتسلیم خم کر دیتا ہے۔ آسے عقل کی کسوٹی پر نہیں پر کھتا بلکہ عقل کی راستی اور اِصابت سرتسلیم خم کر دیتا ہے۔ آسے عقل کی کسوٹی پر نہیں پر کھتا بلکہ عقل کی راستی اور اِصابت اور جی کے وی ربانی کو کسوٹی بنا تا ہے اور اسی نتیجہ فکر کوراست اور جی کسوٹی بنا تا ہے اور اس نتیجہ فکر کوراست اور جی میزان اور جی کسوٹی بر پورا اتر ہے، جو حقل کو مطلقا معرفت جن کے لیے میزان اور کسوٹی بنا ہے، وہ وہ دندیق ہے اور ایمانی کا شیعار ہے۔ اللہ تعالی ارشاد ہے:

"اور (اے آدم!) ہم نے تم کو پیدا کیا، پھرتمہاری صورت بنائی، پھرہم نے فرشتوں

ے کہا: آدم کوسجدہ کروتو ابلیس کے سواسب نے سجدہ کیا (اور) وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، (الله تعالیٰ نے ) فرمایا: تجھ کوسجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا، جبکہ میں نے متمہیں تھم دیا تھا؟، اُس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تونے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کومٹی سے پیدا کیا ہے اور اس کومٹی سے پیدا کیا ہے، (الله تعالیٰ نے ) فرمایا: تو یہاں سے اُتر، تجھے یہاں گھمنڈ کرنے کا کوئی حی نہیں پہنچا''۔ (الاعراف: 13-12)

یعن آگلطیف ہے اور مٹی کثیف، اور لطیف چیز کثیف سے افضل ہے، تو میں اپنے جوہر تخلیق کے اعتبار سے افضل ہو کرا ونی کے سامنے ہورہ کیے کروں؟ ،اسے عقل نہیں مانی، دلیل اس کا ساتھ نہیں دیت سواس نے عقلی دلیل سے اللہ تعالیٰ کے حکم کور و کر دیا اور راندہ درگاہ ہوا۔ اور فرشتوں نے بلا چوں و چرا اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کیا اور آدم مالیا اس کے سامنے ہورہ ریز ہوگئے۔ فرشتوں کو معلوم تھا کہ کمال نہ آگ میں ہے، نہ ذرہ خاک میں سامنے ہورہ ریز ہوگئے۔ فرشتوں کو معلوم تھا کہ کمال نہ آگ میں ہے، نہ ذرہ خاک میں ہے ، کمال تو رتب ذوالجلال کی عطامیں ہے، وہ چاہے تو ذر سے کو آفاب سے بالا کردے، قطرے کو سمندر کردے اور خاک کے یتلے آدم کور شک ملائک بنادے۔

پس متکبر انسان کی ایک بیجان خود سری، خودی فری اوراین ذات کو راسی فکر

Self Righteousness) کا حامل سجھنا ہے، ایسے خص پر الله تعالی معرفت حق

حدروازے بند کردیتا ہے اور فریپ نفس میں مبتلا ہوکر وہ اپنی خطا کوصواب، باطل کوحق، ظلم کوعدل اور نظام کا جائزہ لیں تو اظلم کوعدل اور نظام کا جائزہ لیں تو ہم پرعیال ہوگا کہ بحیثیت مجموع ہم اسی مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ فریپ نفس انفرادی بھی ہوتا ہے اور گروہ ہیں جنہوں نے ہوتا ہے اور گروہ ہیں جنہوں نے شریعت کے مسلمہ معیادات کورد کر کے اپنے اپن علامہ اقبال کا یہ فرمان سے معیادات کورد کر کے اپنے اپنے معیادات وضع کر لیے ہیں، علامہ اقبال کا یہ فرمان سے ہے:

حقیقت خرافات میں کھو گئی بیہ اُمت روایات میں کھو گئی

بندہ جب خودرائی،خودگری،خودفری اور عُجبِ نفس میں مبتلا ہوتا ہے، توخودکو بڑا سیحے
گتاہا وردوسروں کواپنے مقابلے میں حقیر جانے لگتاہے، حدیث پاک میں ہے:

''رسول الله سال فالیہ فالیہ نے فرمایا: جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں
داخل نہیں ہوگا، ایک شخص نے عرض کی: (یارسول الله صلی الله علیک وسلم!) انسان چاہتاہے
کہ اس کا لباس اچھا ہو، جوتے اچھے ہوں، (کیا یہ تکبر ہے؟)، آپ سال فالیہ نے فرمایا:

(نہیں)، بے شک الله تعالی (ابنی ذات، صفات اور افعال میں) جمیل ہے اور ابنی صفت جمال کا ظہور (ابنی مخلوق میں بھی) لیندفر ما تاہے، تکبر توحق کے انکار اور لوگوں کو صفت جمال کا ظہور (ابنی مخلوق میں بھی) لیندفر ما تاہے، تکبر توحق کے انکار اور لوگوں کو (اپنے مقابلے میں) حقیر جانے کا نام ہے'۔ (مسلم: 147)

11 ماري 2014ء



### خطیب برل

لیے دیے، کچھے کچھے، ریچ ہے، سب سے سوا، سب سے جدا، خطیب ہے بدل، اپ انداز کے علم الکلام کے ماہر، سینٹ سے بدل اور قوی اسمبلی میں گاہے در شن کرانے والے، یعنی بیہ مارے مایہ نازوزیر واخلہ جناب چو ہدری نثار علی خان ہیں۔ اخبارات سے معلوم ہوا تھا کہ اس بار انہوں نے وزارت واخلہ اپنی پندسے لی تھی اور سب کچھ ٹھیک کرنے کے عزم سے انہوں نے بیہ منصب حاصل کیا تھا۔ اُن کے سیاسی قد کا ٹھوکودیکھتے ہوئے بجاطور پر اُن سے کافی امیدی بھی وابستے تھیں۔ اُن کی شعلہ نوائی اور خطابت کے شکو و ور بدبہ کا تو ایک زمانہ معترف ہے، تو می اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پبلک اکاؤنٹس ور بدبہ کا تو ایک زمانہ معترف ہے، تو می اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پبلک اکاؤنٹس کی جیئر مین کی حیثیت سے اُن کا انداز باوقار اور آن بان والا تھا۔ عام میل جول سے میں گارین کے چیئر مین کی حیثیت سے اُن کا انداز باوقار اور آن بان والا تھا۔ عام میل جول سے اینکر پر سے ہیں یا اپنی پند پر کسی اینکر پر سے ہیں یا اپنی پند پر کسی اینکر پر سن کے پروگرام میں آتے ہیں۔

وزارت واخلیس ان کے پیش رو (Predecessor) جناب عبدالرحن ملک ذرا مختلف قسم کے آدمی ہے۔ میڈیا کے ساتھ ان کے روابط (Interaction) کا عالم بی تفا کہ اسلام آبادہ انہیں میڈیا رخصت کرتا اور کراچی ائیر پورٹ پراستقبال کے لیے موجود ہوتا ،کوئی میٹنگ ہو، میڈیا سرکے بل حاضر ہوتا ،حی کہ ایک بارسابق وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی کو کہنا پڑا کہ ملک صاحب فوٹوسیشن میں میرے برابر آجاہے ، آپ کی برکت سے ہماری تصویر بھی آجائے گی اور انہی کا بی قول زریں ہے کہ: "میں تو بے وضو ملک

صاحب کا نام بھی نہیں لیتا'۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیوایم میں مصالحت کے وہ مُتَخصِف (Specialist) سے ظاہر ہے روشنے کے بعد مل جانے کالطف ہی کچھاور ہوتا ہے۔ وہ صاحب کرامت بھی سے، بروقت بتا دیتے سے کہ فلاں شہر میں اسنے خود کش حملہ آور داخل ہوگئے ہیں۔اگراس شہر کے باسیوں کی شومی قسمت سے اُن کی پیشین گوئی کے مطابق خود کش حملہ ہوجا تا تو اُن کی کرامت برحق ہوجاتی اور فرماتے کہ میں نے پہلے ہی خبر دار کر دیا تھا اور اگر اُن کی خوش نصیبی سے بہملٹل جاتا تو بیان کی حسنِ تدبیر کا واضح شوت ہوتا ،اس لیے دو چار پیشین گویاں اُن کی نوک نوک نیان پر ہوتیں۔

ہمارے مروح چوہدری نارعلی خان صاحب کو پہلا جھ کا سکندر حیات نے فاتح اسلام آباد بن کرلگایا۔ فاتح عالم سکندرِ اعظم کی روح اگر یہ سب منظرد کیمتی توسکندر حیات کی قسمت پر رفٹک کرتی کہ اسلام آباد کے چھوٹے سے ریڈ زون کا فاتح اور چہار دانگ عالم میں اُس کی شہرت کے ڈیکے اس شان سے نج رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں میری عالمی فتو حات بھی نظر آتی ہیں۔ وہ تو زمر د خان نے رنگ میں بھنگ ڈال دی ، ورنہ چوہدری نارعلی خال صاحب کے حسنِ انتظام اور حکیمانہ تد بیر کا عالمی ریکارڈ قائم ہوجا تا۔ وہاں سے جوسلسلہ چلا ہے تورکنے کانام نہیں لیتا۔

اِل دوران اُن کے منہ سے نکلے ہوئے'' یہ کیا تما شالگار کھا ہے؟'' کے جملے نے سینٹ کی آبروخطرے میں ڈال دی اور تب ہے آج تک یہ تھی سلجھ ہیں پارہی اور''سینٹ آف پاکستان'' اُن کی خطابت کوترس رہی ہے، حالانکہ اگر چوہدری پرویز الہی بلیک میانگ سے ڈپٹی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، تو ہمارے چوہدری صاحب میں کس چیز کی کی ہے، مگر اپنی اپنی قسمت، کسی کی مجبوری بھی اُن کی مختاری نہیں بن یارہی۔

حالیہ سانحہ سیکٹر 8- ۱ اسلام آباد کا ہے، جس نے اسلام آباد کی فول پروف سیکورٹی کا نہ صرف بول کھول دیا بلکہ پہلے سے خوف زدہ تحمر انوں کو اور خوف زدہ کردیا۔ ہمارے تحمران (بعنی پارلیمنٹ کی دستوری کمیٹی کے فاصل اراکین ) جب مہینوں پردے کے بیچھے

بیٹے کرا تھارہوی آئین ترمیم تصنیف فر مارہے تھے، تو انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ ملک کو وفاق یعنی فیڈریشن سے کنفیڈریشن کی طرف دھیں رہے ہیں۔اب آپ لا کھتو می سلامتی کی پالیسیاں بنا نمیں، صوبوں کی رضا مندی کے بغیر آپ کی حکم انی اسلام آباد تک محدود ہے۔ لااینڈ آرڈریعنی امن وامان صوبائی سجیک ہے۔ ہمارے اہل جنون کے لیڈر اور سونا می کی وعید سنانے والے کو بھی یہا ندازہ نہ تھا کہ تو می اسمبلی میں اکثریت کے بل پر آپ صرف تو می بجٹ پاس کر سکتے ہیں، کی بھی قسم کی قانون سازی کے لیے ایوان بالا میں سادہ اکثریت بجٹ پاس کر سکتے ہیں، کہی قسم کی قانون سازی کے لیے ایوان بالا میں سادہ اکثریت لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ "حفظ پاکستان ایکٹ" پاس نہیں ہو پارہا۔ مولا نافضل الرحن لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ "حفظ پاکستان ایکٹ" پاس نہیں ہو پارہا۔ مولا نافضل الرحن کے دائل سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ایکھ ذائد لینے کے بعد بھی بیک وقت اقتدار واختلاف سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور مصاحب اقتدار کڑھتے رہتے ہیں۔ سردست مولا نافضل الرحن حکومت میں شامل ہونے کے باوجود "حفظ پاکستان آرڈی نفن" کی علانے پخالفت کررہے ہیں اور ایم کیوا بھی کارڈھین باوجود " تحفظ پاکستان آرڈی نفن" کی علانے پخالفت کررہے ہیں اور ایم کیوا بھی کارڈھین وقت پراوپن کرے گا اور لاز ماکونی نہونی سود ابازی (Bargaining) ہوگی۔

چوہدری صاحب کے جھے میں دوسری رسوائی سیکٹر 8- امیں عدالت پر دہشتگر دوں

کے جملے، نج سمیت 12 افراد کے قل اور مُتعدد آفراد کے زخی ہونے اور تقریباً 45 منٹ

تک کی مزاحت کے بغیر قل وغارت کی کارروائی جاری رہنے کے بتیج میں آئی۔ چوہدری
اپنا سمح خطابت سے رات کو دن ثابت کر سکتے ہیں، لیکن خطابت کے جوہر اور الفاظ کے ہیر
پھیر سے نہ تھا گئی بدلتے ہیں، نہ زخم بھرتے ہیں اور نہ ہی جن کے بیارے بچھڑ گئے ہیں،
ان کے صدے کم ہوتے ہیں۔ عوام کو تبدیلی اُس وقت محسوس ہوگی، جب دہشتگر دی اور
تخریب کاری کی کارروائی کوموقع پر ہی کامیا بی کے ساتھ کا وُنٹر کیا جائے اور انہیں کی فرکر دار
تک پہنچایا جائے، ورنہ بغد از مرگ واویلا اور مرشیہ پڑھے اور انتظامی نا کامیوں کی تئی تی
تک پہنچایا جائے، ورنہ بغد از مرگ واویلا اور مرشیہ پڑھے اور انتظامی نا کامیوں کی تئی تی اور انتظامی نا کامیوں کی تئی تا ویلات و توجیہات پیش کرنے سے قوم کی بے یقین، احساس عدام شخفظ اور سلامتی کے
اداروں اور نظام پر عدم اعتاد میں اضافہ ہوگا۔

نی توی سلامتی پالیسی کے پورے خدوخال ہمارے سامنے ہیں ہیں۔ میڈیا کے ذریعے فلٹر ہوکر جومتفرق معلومات سامنے آرہی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم زمینی حقائق کے ادراک سے عاری ہیں، فوری خطرات کے سبّہ باب کا ہمارے پاس کوئی میکنزم یا حکمتِ عملی نہیں ہے، بس آئیڈیل ازم اور صفحہ قرطاس پر بہتر سے بہتر ڈرافٹ تصنیف کرنے میں مصروف ہیں، جس کے فضائل پر پارلیمنٹ میں ایک اچھی تقریر ہوسکے اور میڈیا پر میں مصروف ہیں، جس کے فضائل پر پارلیمنٹ میں ایک اچھی تقریر ہوسکے اور میڈیا پر مباحث کا ایٹے سے جائے اُس کی حتی تھیل مسلم لیگ (ن) کے موجودہ دورانے کے بقیہ چار سال ہیں ہویا ہے گی یانہیں، اس کا کسی کو علم نہیں۔

قوم کواس ہے بھی کوئی غرض نہیں کہ نئی قومی سلامتی پالیسی ہمارے وزیر داخلہ اور اُن
کے تحت قائم اداروں کے بھماء وفلاسفہ کا نتیجہ فکر ہے یا بواین او یا کسی اور ادارے کی ویب
سائٹ نے لیگئی ہے، جیسا کہ بعض کالم نگاروں اور تجزیہ نگاروں نے دعویٰ کیا ہے۔ لیکن
مریض کو تو شفا سے غرض ہوتی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دواکس نے بنائی اور

پی حدورجداحر ام کے ساتھ عرض ہے کہ چوہدری صاحب نے مایوں کیا، اُن سے جو
تو قعات وابت تھیں وہ پوری نہ ہو کئیں۔اسے قوم یا اہلِ نظری غلطی اور کوتا ہی قرار دیا جائے
کہ چوہدری صاحب کی امکانی فکری وعملی استعداد (Potential) کے بارے میں انہوں
نے غلط اندازہ لگایا، بلاسب غیر معمولی تو قعات وابت کرلیں اور پھر ظن وخمین اور اندازوں
کا آئینہ کر چی کر چی ہوتا نظر آیا تو آئیں صدمہ ہوا۔ یا پھراس کا سب یہ ہے کہ ہمارا پورا
کا آئینہ کر چی کر چی ہوتا نظر آیا تو آئیں صدمہ ہوا۔ یا پھراس کا سب یہ ہے کہ ہمارا پورا
کمران طبقہ خوف میں مبتلا ہے اور خوف ودہشت کی کیفیت نے اُن کی صلاحیتیں مفلوح
کردی ہیں اوران کی قوت فیصلہ کوسل کرلیا ہے۔ یہ فکری انتشار اور یک سوئی کا فقد ان اہلِ
اقتہ ارتک ہی محدود نہیں ، حزب اختلاف کی نمایاں پارٹیاں بھی ای میں ببتلاء ہیں۔فرق اتنا
ہے۔ کہ حزب اختلاف کے پاس کسی بھی مسئلہ میں پیش قدمی اور پس پائی کی گنجائش زیادہ ہوتی
ہے۔ وہ لفظوں کے ہیر پھیر سے بھی کام لے لیتے ہیں تا کہ حسب تو قع نتائج نہ آنے پر اُن

کے کیے Face Saving کی گنجائش رہے اور کہہ ملیں کہ ہم نے تو پہلے ہی خبر دار کر دیا تھا۔ جب کہاں کے برعکس برونت اور درست فیصلہ کرنے کی اصل ذیتے واری حزب اقترار يرعائد ہوتى ہے اور كاميابى كاكريد كي البيل كوجاتا ہے اور ناكامى كى ذھے دارى بھى انہی پرعائد ہوتی ہے اوراُن کے لیے ذیے داری قبول کرنے سے گریزیا فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی کف افسوس کے سے ناقص فیصلوں اور اقدامات کے نتائج کی تلافی ہوتی ہے۔

14 ار 2014 و 20



The profession of the first of the second of

But the first the state of the

The state of the s

## ابجبکہ

اب جب کہ ہزار ہااندیشوں اور خدشات اور ابتدائی ریبرسل کے بعد مذاکرات کے فیصلہ کن راؤنڈ کے لیے فضا ہموار ہوگئ ہے، حکومت کی اصل ممیٹی تشکیل یا چکی ہے اور مذاکرات کے پُرزورداعی جناب عمران خان اور حکومت ایک جنج پرآ گئے ہیں اور رہے جی تأثر و یا جار ہاہے کہ اس سارے کمل کو سکے افواج کی آشیر بادیجی حاصل ہے، تو بوری قوم کواخلاص كے ساتھ دعامانكى چاہيے كەرىيەندا كرات كامياب ہول اور نتيجه خيز ثابت ہول۔ يا كستان اور اہلِ یا کستان نے بہت ظلم سہد لیے ہیں اور بہت کشت وخون ہو چکا ہے۔ وزیراعظم کے بقول اگرکوئی مزیدقطرہ خون بہائے بغیرامن مل جائے ،تو اس سے بڑی خوشی کی خبراور کیا ہوسکتی ہے۔وزیراعظم جناب محرنوازشریف نے بڑے بن کامظاہرہ کیااورخود چل کرخان صاحب کی رہائش گاہ پر چلے گئے اورسر کاری سمیٹی پران دونوں رہنماؤں کا اتفاق رائے بھی ہوگیا،تو بظاہر مذاکرات کا فیصلہ کن راؤنڈ شروع کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ مولانا سمیع الحق بدستور آن بورڈ ہیں، مولانا فضل الرحمن کو یقینا نظر انداز کیے جانے کا احساس ہوگا، کیونکہ وہ بجاطور پراینے آپ کوایک اہم اسٹیک ہولڈر سمجھ رہے ہے۔ چونکہ سن بھی مکندا پریشن کے نتیج میں صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت قبائلی عوام کے بعد سب سے اہم متاثرہ فریق ہوتی ،لہذا اس کا آن بورڈ ہونا اور اسے بھی اعتاد میں لیا جانا ضروری تھا ، سوبيمر حله بمحن وخولي سر ہو گيا۔ سنابق سرکاری ممینی کے ارکان عرف سادات بجا کر گھروں کولو نے ، سوائے سربراہ

کمیٹی کے کہ ان کے معاصر کالم نگار اور صحافی بھائیوں نے اُن کی خوب خبر لی اور انہیں بہرحال اس کی قیمت اواکرنی پڑی۔ جماعت اسلامی چونکہ خیبر پختونخوا حکومت کا حصہ ہے، سواس حوالے سے بالواسطہ انہیں بھی آن بورڈ سیجھے، لیکن مذاکرات کی غیر معمولی حامی جماعت، جماعت اسلامی کو حکومت نے براہ راست اعتماد میں نہیں لیا، تاہم پروفیسر ابراہیم کی صورت سے وہ طالبان کی مذاکراتی فیم کا حصہ ہیں اور اس سارے عل کے عینی شاہد بھی ہول گے اور ہوسکتا ہے کہ بچھ مثبت کردار بھی اواکسکیں۔

پاکتان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا موقف واضح نہیں ہے، یہ دونوں پارٹیاں بیک وقت دونوں موقف ابنائے ہوئے ہیں، البتد اُن کا اصل رُبجان فوجی آپریشن کی جا ب ہے، تاہم ایم کیوایم کا موقف واضح ہے۔ نظام اقتدار سے باہر کی مذہبی جماعتیں ٹی وی اسکرین پر ٹیکر چلوا کر یا موقع طنے پر ٹیلی ویژن مباحثوں میں حصہ لے کر اپنا موقف بیان اسکرین پر ٹیکر چلوا کر یا موقع طنے پر ٹیلی ویژن مباحثوں میں حصہ لے کر اپنا موقف بیان کرتے رہتے ہیں اور اپنے وجود کا احساس ولاتے رہتے ہیں۔ لیکن جدید جمہوری اور لطور خاص پارلیمانی نظام جمہوریت میں انہیں قابل تو جہیں سمجھاجا تا تا وقتیکہ وہ سٹم کوجام کرنے یا مفلوج کرنے کی صلاحیت ثابت نہ کریں۔ یعنی شرافت، امن پسندی یا صلاحیت کرنے یا مفلوج کرنے کی صلاحیت ثابت نہ کریں۔ یعنی شرافت، امن پسندی یا صلاحیت فسادوانتشار (Nuisance Value) کا نہ ہونا کمزور اور بے اثر ہونے کی دلیل سمجھا جا تا ہے۔

تحریکِ طالبانِ با کتنان اور ان کے اتحادی یا حامی گروپوں کے مطالبات توسب کو معلوم ہیں اور وہ ریبین:

(۱) جنگ بندی، پہلے ان کا مطالبہ بی تھا کہ چونکہ حکومت جارح ہے، اس لیے جنگ بندی میں پہل بھی وہی کر ہے، تاہم بعد میں انہوں نے خود پہل کر کے ایک ماہ کی جنگ بندی کا اعلان کردیا اور اب انہیں چاہیکہ اس میں غیر مشروط توسیح کریں تا کہ مذاکرات نسبتا پر امن اور خوش گوار ماحول میں جاری رہیں اور نتیجہ خیز ثابت ہوں۔

(۲) پاکستان کی جیلوں میں اُن کے قید یوں کی رہائی، اور ظاہر ہے کہ ان پر قائم مقد مات کی

واپسی اُن کی رہائی کی جانب پہلاقدم ہوگی ، کیونکہ اگران کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے ،
توان کی صاحت پر رہائی عدالتوں کی منظوری سے ہوگی اورغیر شروط رہائی مقدمات کی واپسی کی صورت میں ہوگی اورطالبان کوبھی اپنے ہاں پر غمالی بندوں کورہا کرنا ہوگا۔
(۳) اہلاک اورجانوں کے نقصان کا معاوضہ ،جس کا تحمید بقینا وہ لگا تیں گے اوراک شق پر طویل بحث مباحثہ اوراعصاب شکن ہارگیننگ (سودابازی) ہوگی۔
(۳) قبائلی علاقوں سے پاکتانی سلم افواج کا انخلا حکومت کا مستقل جنگ بندی اورائی درستوری نظام کے علاوہ کوئی اور دوٹوک مطالبہ سامنے نہیں آیا ، سوائے اس کے کہ فدا کرات پاکتان کے دستوری نظام کے تابع ہوں گے ،لیکن میا کیک علامتی سامطالبہ ہے ، اس سے کوئی اساس یا جو ہری تبدیلی فدا کرات گا تری مطالبہ ، نفاذ شریعت ہوئی۔
جو ہری تبدیلی فدا کراتی عمل میں پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔

جرگہ یا ڈائیلاگ قبائلی روایات کا حصہ ہے اور اس میں وہ ملکہ تامّہ اور مہارت کا ملہ رکھتے ہیں اور اس حوالے سے ان کے اعصاب کا فی مضبوط ہیں۔ میری رائے میں طالبان پوائنٹ ٹو پوائنٹ یعنی بتدریج آگے بڑھنا چاہیں گے، کیونکہ ان کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ بتدری این ایمان کرتے رہیں گے اور آخر میں نفاذ شریعت کے مسئلے پر معاہدے میں بریک ڈاؤن کا صورت میں طالبان کی جیب خالی میں بریک ڈاؤن کی صورت میں طالبان کی جیب خالی نہیں ہوگی، وہ بچھ نے ماصل کر بچے ہوں گے اور ناکامی کا ملہ بھی آسانی سے حکومت پر ذال سکیں اور حکومت کا دامن اس مرحلے پر خالی ہوگا۔

اس لیے حکومت کا فائدہ بوائنٹ ٹو بوائنٹ مراحل طے کرنے کی بجائے ایک جامع معاہدے (Package Deal) میں ہوگا تا کہ وہ قوم کے سامنے سرخ رُوہو سکے۔ معاہدے افسوس ملنے اور گلے شکوے سننے اور سنانے کے سوا بچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حکومت کے لیے یہ مرحلہ قابل دیم ہوگا۔

آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا؟، قوم کو بہترین کی توقع ضرور رکھنی جاہے، لیکن

خدانخواسته مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں بدترین نتائج اورزیمل کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ بیر جھی ممکن ہے کہ طالبان این قوت اب مجتمع اور محفوظ رکھنا جاہتے ہوں تا کہ افغانستان سےغیرمکی افواح کےانخلا کے بعدوہ کابل پر حکمرانی کا دورواپس لاسکیں اور پھر اسے Base Camp بنا کردنیا بھر میں نفاذِ شریعت کی راہ ہموار کرسکیں۔

ہماری رائے میں مولانا سمیع الحق اور پروفیسر ابراہیم پربھی بھاری ذیتے داری عائد ہوتی ہے،ان کی حیثیت صرف بہی نہیں ہے کہوہ مذا کرات میں طالبان کی نمائند گی کررہے ہیں یا اُن کا کانام'' طالبان تمیٹی'' ہے۔اُن کا ایک دینی اور علمی چبرہ بھی ہے اور اس وجاہت نے انہیں ریمقام عطا کیا ہے۔ پس اُن کی ترجیحی دینی واخلاقی ذیتے داری ریہ ہے کہ وہ طالبان کے ترجمان کے بجائے حکم اور ثالث کا کردارادا کریں اور دونوں کے غلط کوغلط اور صیح کوچے کہیں۔وہ الله تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں اور قر آن کی ہدایت بہی ہے: ''اور کسی قوم کی عداوت تهمیں اس بات پر برا میخته نه کرے که عدل نه کرو، عدل کرو،

يمي شِعارتقوے كے قريب ترين ہے '۔ (المائدہ:8)

اسى طرح أن اكابرعلاء مشاركت كى بھى دينى وملى ذينے دارى ہے، جن كے ساتھ طالبان کااستاذی شاگردی یا پیری مریدی کاتعلق ہے کہوہ انہیں اپنے یاس بلاکریا اُن کے یاس جا كرأن پر إتمام جحت كريں كه أن كافهم شريعت ناقص ہے اور پا كستان ميں داخلي طور پرجو مجی دہشت وتخریب قبل وفساد اور اغوا کی کارروائیاں کی جارہی ہیں یا کی گئی ہیں ،شریعت میں اُن کا کوئی جواز نہیں بنتا اور اس پر انہیں اپنی عاقبت سنوار نے کے لیے اللہ نعالی اور تمام متاثره مظلومین ہے معافی مانگنی جاہیے۔

جہال تک عمران خان اور سیدمنور حسن کا تعلق ہے، اُن کا موقف تو یہ ہے کہ ساری دنیا ے بیاز ہوکراور الگ تھلگ رہ کرہمیں اینے معاملات سنوار نے جاہمیں ،ع: 'جھاکو يرائى كيا پرى، اپنى نبيرتو" \_ پس اصل سوال مدے كه كيا حكومت بيروني و نيا سے كمل لا تعلقي Afford کرسکتی ہے، یعنی اس کی متحمل ہوسکتی ہے۔ سوامریکا اور مغربی دنیا اس سارے سلط کو مانیٹر کریں گے اور اپنے عالمی مفادات کی میزان پرانہیں پر کھیں گے۔اس سلط میں بارش کا پہلا قطرہ یورپی یونین کی پارلیمنٹ کی 35 نکات پر مشتمل قرار داد کی صورت میں سامنے آچکا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یورپین یونین میں جی ایس پی پلس حیثیت ملئے کے بعد اس کے نتیج میں عائد ذیتے داریوں کو پورا کرنا ہوگا۔ پس ہماری قیادت کو چاہیے کہ آئکھیں کان اور ذہن کے دریچے کھلے رکھے اور جو بھی اقدامات وہ طے کریں، ان کے متوقع اثرات ونتائج کو ذہن میں رکھتے ہوئے پارلیمنٹ اور پوری سیاسی قیادت کو مستقل اعتاد میں لیس تاکہ پوری قوم کی جمایت اور تعاون سے کی بھی ناخوش گوار صورتِ حال کا مقابلہ کیا جاسکے۔

17 ار ڪ2014ء



## میں بیارتھا

حضرت ابو ہریرہ وخلینن بیان کرتے ہیں:رسول الله منافظالیا مے فرمایا: "الله تعالی قیامت کے دن (اپنے بندے سے) فرمائے گا: اے فرزندِ آدم! میں بیارتھا تونے میری عیادت نه کی ، (بنده) عرض کرے گا: اے پُرُ وَردْ گار! میں تیری عیادت کیے کرتا؟، تو تو ربُ العالمين ہے (اور ان عوارض سے ياك ہے)، الله الله تعالى فرمائے گا: كيا تونيس جانتا كهميرا فلال بنده (تيرے سامنے) بيار ہوا،تو تونے اس كى عيادت نه كى، تجھے نہيں معلوم کہ اگر تواس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا؟، (الله تعالیٰ پھر فرمائے گا:) اے بن آدم!: میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو تونے مجھے نہ کھلایا، (بندہ) عرض کرے گا: اے پُرُ وَرِدْ گار! میں مجھے کیسے کھلاتا؟ ہتو تو رب العالمین ہے (اور بھوک وبیاس بندول کی حاجات ہیں)، الله تعالیٰ فرمائے گا: کیا تونہیں جانتا کہ میرے فلاں بندنے نے تجھ سے کھانا مانگا، توتونے اسے نہ کھلا یا، کیا تونبیں جانتا کہ اگرتو (میرے اس مختاج) بندے کو کھلاتا، توتو اُسے میرے پاس ہی یاتا (لیعنی مجھے اینے قریب ہی یاتا)، (الله تعالیٰ پھر فرمائے گا:)اے بن آدم! میں نے تجھ سے یانی مانگا،تو تونے مجھے نہ بلایا، بندہ عرض کرے گا:اے پُرُ وَرد گار! میں تجھے کیے یانی بلاتا؟،توتوربُ العالمین ہے(اوران حاجات سے ياك ہے)،الله تعالی فرمائے گا: تجھ سے میرے فلال پیاسے بندے نے پانی مانگا،تو تونے اسے نہ بلایا ، اگر تونے اسے یانی بلایا ہوتا ، تواسے میرے یاس ہی یاتا'۔ (مسلم: 2569) بندول کے لیے غور وفکر اور عبرت کا مقام ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنے مختاج بندے کی

بیاری کواپنی بیاری، اس کی بھوک کواپنی بھوک اوراس کی بیاس کواپنی بیاس سے تعبیر فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ان تمام عوارض سے مبر کی، پاک، بے عیب اور بالاتر ہے۔ پھر اس ذات عالی صفات نے بیار کی عیادت کواپنی عیادت اور مختاج کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کواپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا، حالانکہ اس کی ذات ان تمام حاجات سے پاک اور بے عیب ہے۔

محتشین کرام نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا: اس حدیث قدی کا منشاہہ ہے کہ بیار کی عیادت اور اس کی عیادت اور اس کی عیادت اور اس کی عیادت اور اس کے حبیب مرم من اللہ ہے۔ محدیث پاک کی ترتیب سے بیجی معلوم ہوا کہ بیار کی عیادت اور تیار داری کا ثواب بھو کے کو کھانا کھلانے اور بیاسے کو پانی پلانے سے بھی معلوم ہوا کہ زیادہ ہے۔ الله تعالی کا بیار شاوکہ: ''اے بی آدم! اگر تو بیار کی عیادت کرتا، بھو کے کو کھانا کھلات اور بیاسے کو پانی پلات تو، جھے اس کے قریب ہی پاتا' یعنی ان کا موں سے الله تعالی کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ الله کے قریب ہوجا تا ہے اور الله کی رحمت بندے پرساید گئن ہوجا تی ہے، الله تعالی اپنے دکھی بندوں کے دکھوں کا مداوا کرنے والوں کو بندوں کے دکھوں کا مداوا کرنے والوں کو بندوں کے دکھوں کا مداوا کرنے والوں کو بندوں کے قریب ہوجا تا ہے: '' بیس اپنے ان بندوں کے قریب ہوتا ہوں، جوخشیت اللی سے لرزا کھتے ہیں اور بے بی و بے کی کے عالم بندوں ہو کر جھے پکارتے ہیں'۔ (مرقاۃ المفاتے)

یہ حدیث پاک میں فرصحرائے تھرکی حالیہ خشک سالی اور اُس کے نتیج میں رونما ،

ہونے والی بچوں کی اُموات اور وہاں کی عوام کے إفلاس اور بے بی و بے کسی کے تناظر میں بیان کی ہے۔ ایبانہیں تھا کہ صوبائی حکومت کے پاس اِن بیاروں کے علاج اور مصیبت زوہ لوگوں کی بھوک اور بیاس کو مٹانے کے لیے وسائل نہیں تھے، بلکہ اصل مسئلہ حکمرانوں کی بھوک اور بیاس کو مٹانے کے لیے وسائل نہیں تھے، بلکہ اصل مسئلہ حکمرانوں کی بیا اتنائی ، بے نیازی اور غیر ذینے داراندرویہ ہے۔ اگر الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا ان آفت زوہ لوگوں کے حالات رپورٹ نہ کرتا، تو شاید اور کافی عرصے تک وہ اینے بچوں کے

لاشے اٹھاتے رہتے اور بھوک و بیاس سے تڑ ہتے۔ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:
(۱)''پی وہ دشوار گھاٹی میں داخل نہ ہوا اور تو کیا جانے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟، وہ (قرض یا غلامی سے) گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے، ایسے پتیم کوجور شتے دار بھی ہو یا کسی خاک نشین مسکین کو'۔ (البلد: 16-11)

(۲) ''بات بینبیں ہے، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہواور تم ایک دوسرے کو کھانے کھلانے کی طرف راغب نہیں کرتے ہواور تم ایک دوسرے کو کھاتے کھلانے کی طرف راغب نہیں کرتے ہواور تم دراخت کا سارے کا سارا مال ہڑپ کرجاتے ہواور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو'۔ (الفجر: 20-17)

زیادہ سنگ دلی اور دکھ کی بات ہے ہے کہ صوبائی حکومت اپنے عوام کے حالات سے
بخبر، ثقافت کے نام پررنگ رلیاں منانے میں مصروف تھی اور اُسے سندھ کی خدمت سے
تعبیر کیا جارہا تھا، جب کہ اس دوران سندھ کے مفلوک الحال عوام اور نومولود بچے موت
وحیات کی کشکش میں مبتلا تھے۔ قومی خزانے کی وہ امانتیں جواس کے حق داروں کولوٹائی جانی چاہییں تھیں، وہ گویگوں اور روشن خیالی
چاہییں تھیں، وہ گویگوں اور روشن خیالی جارہی تھیں اور اسے لبرل ازم اور روشن خیالی
کانام دیا جارہا تھا۔

اب میڈیا کے متوجہ کرنے پر وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور صوبہ پنجاب و خیبر پختونخواکی حکومت اور خیر حضرات اس طرف متوجہ ہوئے ہیں، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، پکھنہ ہونے ہیں، ہم اس کا خیر مقدم کر سے ہیں، پکھنہ ہونے ہیں، ہم اس کا خیر مقدم کر سطے پر ہیں، پکھنہ ہونے سے ہونا ہی بہتر ہے، خواہ بعداز خرائی بسیار ہی کیوں نہ ہو۔ اس مر طلے پر جب ہم اس امر کی جانب بھی متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان قدرتی مصائب کے موقع پر جب وسائل کو اس جانب موڑا جاتا ہے، تو جلد بازی میں بعض اوقات Overlapping من من اس موڑا جاتا ہے، تو جلد بازی میں بعض اوقات صائل کی غیر منطانہ تقسیم ہوجاتی ہے، اس کو عربی میں 'نرا کب اور تداخل' کہتے ہیں، یعنی وسائل کی غیر منطانہ تقسیم یا چندا فراد کو ان کے حصہ استحقاق (Share Deserved) سے زیادہ ل جانا اور بعض افراد کا سرے سے محروم رہ جانا۔

وفا في حكومت، حكومتِ سنده، پنجاب اورخيبر پختونخوا كي حكومت اورمخير حضرات كي

جانب سے مُعتد بر (Sizeable) رقوم کا اعلان ہو چکا ہے۔ بیاروں کے علاج اور افلاس زدہ انبانوں اور مویشیوں کی فوری ضرورتوں کو ترجیح اوّل ملنی چاہیے، کیکن امدادی رقوم اور إعانی سامان کی تشیم کے لیے مناسب Survey، یعی تفصیلی جائزہ الیاجانا چاہیے اور اس کا شقاف ہونا بھی از حد ضروری ہے۔ اس تفصیلی جائز سے میں سیاس ترجیحات کی بجائے ضرورت کو استحقاق کی بنیاد بنانا چاہیے۔ میڈیا اور قابل اعتادر فائی تنظیموں کو بھی اس پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ بروقت امداد نہ بہنچنے کے نقصان سے امداد کی غیر شفاف اور پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ بروقت امداد نہ بہنچنے کے نقصان سے امداد کی غیر شفاف اور غیر منصفانہ تقسیم کا نقصان افقی (Horizentally) اور محمودی (Vertically) اعتبار سے زیادہ اور دیر پا ہوگا۔ برقمتی سے صوبۂ سندھ کی بیوروکر لیمی کی شہرت بھی دوسر سے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ دارغ دار ہے۔

اکثریرسوال اٹھتا ہے کہ صوبہ سندھ کے حکمران اور سیاست دان عوام کے مسائل سے لاتعلق (Irrelevant) کیوں ہوتے ہیں، انہیں عوام کے دکھ درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا، ان کی حکومت کی فیض رسانی (Delivery) اور انداز حکمرانی (Governance) پر ہمیشہ انگلیاں کیوں اٹھتی ہیں؟۔اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے عوام نے 1970ء سے 2013 و کی بنیاد پر ووٹ نہیں دیا۔ خاص طور پر اندر دونِ سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کی حمایت کو ایک طرح سے عقیدے کا درجہ دے دیا ہے، تو گھر حکمرانوں کے بارے میں اُن کے گھے شکوے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔انسان اکثر ایٹ تیج جربات سے سکھ کراپنی سوچ اور فیصلوں کا انداز بدل لیتا ہے، سندھ میں سیا ب اور قدرتی آفات پہلے بھی آتی رہی ہیں اور ان کا نتیج بھی آجے سے کوئی مختلف نہیں تھا، لیکن اِس سے عوام کی سیای وابستگی پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوا، بقولی شاعر:

اطهرتم نے عشق کیا، پھھتم بھی کہوکیا حال ہوا؟ کوئی نیا احساس ملا، یا سب جبیبا احوال ہوا

سوق اور سے میہ ہے کہ ماضی کے تجربات نے سندھ کی عوام میں کوئی نیااحساس پیدائییں

کیا، انتخابات کے موقع پر حکم انوں کے احتساب کا کوئی سیای کلیجر پروان نہیں چڑھا، ای لیے یہاں کے انداز حکم انی بیس بھی کوئی جو ہری تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ چنا نچے شیطان کے پیروکار دنیا میں کی گئی اپنی بدا عمالیوں کا ملبہ جب آخرت میں شیطان پر ڈال کرا پئی ذہے داری سے دامن چھڑ انا چاہیں گے، تو شیطان کا جواب قرآن کے کلمات مبارّکہ میں بیہوگا:

''جب حشر کی کارروائی پوری ہوگئی، تو شیطان نے کہا: بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، مو میں نے اس کے خلاف کیا، (لیکن) میراتم پر کوئی زور تو نہیں چلا، سوائے اس کے کہ میں نے تہ ہیں (گناہ کی کیا، (لیکن) میراتم پر کوئی زور تو نہیں چلا، سوائے اس کے کہ میں نے تہ ہیں (گناہ کی طرف) بلا یا، تو تم نے میری دعوت پر لیک کہا، سو (آج) تم مجھ کو ملامت نہ کرو، (بلکہ) طرف ) بلا یا، تو تم نے میری دعوت پر لیک کہا، سو (آج) تم مجھ کو ملامت نہ کرو، (بلکہ)

ر 20146 120



Mary to the second of the seco

All the second of the second of the second of

grand the state of the state of

#### صوفی اسلام

تصوف دراصل قلب وذہن کی پاکیزگی (جسے قرآن مجید میں'' تزکیہ' سے تعبیر فرمایا كياب )، روحاني جلا، إخلاص بسليم ورضااوراعمال وعبادات ميں درجه احسان كانام ب، جے حدیث جبریل میں رسول الله سال الله سال الله سال الله سال الله سال الله کی الله کی عبادت حضوري قلب كے ساتھ اس طرح كروكہ كوياتم الله كود مكھ رہے ہو، يس اگرتم اپني بصارت کی نارسائی کے سبب اے جیس دیکھ یاتے ،تووہ یقینا حمہیں دیکھ رہا ہے'۔ یہی

جہادِ افغانستان کے دوران امریکا اور بوری مغربی استعاری دنیا اس کی پشت پناہ بھی تھی اوراس کے لیے تمام تر مالی اور حربی وسائل بھی فراہم کیے جارہے ہے، عالمی میڈیاس كى حوصله افزائى كرر ہاتھا۔ دنیا بھرسے مجاہدین كولا كرصوبة خيبر پختونخوا اور قبائلی علاقے میں جمع كرديا كيا، جن مين عرب، از بك، تا جك، افريقي اور محدود تعداد مين سفيد فام لوك بهي شامل منصے۔ سوویت یونین، جس کا سرکاری نام ' یونین آف سوویت سوشلسٹ ریبیلک' تھا، مشتر کہ دھمن قرار یا یا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس لیے کہ سوویت یونین نے ایک مسلم ملک افغانستان پرفوج کشی کی تھی اور امریکا اور مغربی دنیا اس لیے کہ ان کے سرمایہ دارانہ جهورى نظام كوسوويت يونين كيآمرانهاوراشتراكي نظام يسيخطرات لاحق تص آخرِ كارسوويت يونين نے افغانستان سے اپنی بساط لپیٹی اور بعد از ال دنیا کے نقشے يرأس كانام بهي باتى شرباكى ف ازادممالك دنياك نقت يرابهركرساف آے مثلاً: وسطی ایشیا کے ممالک از بکتان، تا جکتان، قزاقتان، کرغیز ستان، آرمیدیا اور آذر بائیجان، مشرقی بورپ کے ممالک: بوکرائن، جار جیا، پولینڈ، چیکوسلاو یکیا، بیلاروس وجود میں آئے۔ دیوار برلن گری اورعوامی جمہور بیجرمنی (سابق مشرقی جرمنی) وفاقی جمہور بیجرمنی میں ضم ہوا اور متحدہ جرمنی وجود میں آیا۔ اس کے علاوہ لٹویا، مالدوو، التھویینیا اور اسٹونیا کی آزاد بالئک ریاستیں قائم ہوئیں۔ اسی طرح یو گوسلاویا کی فیڈریشن بھی ٹوٹ گئی اور بوسنیا ہرزیگووینا، کروایشیا اور سربیا کی آزاد ریاستیں وجود میں آئیں اور سابق سوویت یونین کی تحلیل کے بعد صرف رشین فیڈریشن باقی رہی۔

جہادِ افغانستان کے نتیج میں ایک طرف تو اشتراکی نظام یون صدی کے تجربے کے بعد نا کامی سے دو چار ہوااور دنیا جو دوسیریا ورز کے حلقہ ہائے اثر میں منقشم تھی ،اب سوویت یونین کی تحلیل اوراشترا کی نظام کی نا کامی کے بعد یک قطبی ہوگئی۔اب تاحال دنیامیں ایک ہی سپر یاور امریکا ہے، جو دنیا کوا پنی مرضی اور منشا کے مطابق جلانا جاہتا ہے، اس میں خواستہ وناخواستہ یور پی بونین اس کی حلیف ہے۔ جب دنیا میں دوسپر یاورزموجود تھیں، توکسی حد تک تحدید وتوازن کا نظام موجود تھا، مگر سوویت یونین کی تحلیل کے بعد امریکا شتر ہے مہار بن گیا، اقوام متحده اوراس کی سلامتی کوسل اس کی با ندی بن تئیں ، اِن دونوں اداروں ہے مہرتصدیق شبت کرکے جس پر جاہافوج کشی کر دی اور جس کا جاہانا طقہ بند کر دیا اور شکیں کس دیں۔ 9/11 کے بعد محبت ونفرت اور دوسی وقتمنی کے پیانے بدل گئے، ماضی کے مجوب اب مبغوض (Hateful) ہو گئے، دوسی دشمنی میں بدل گئی۔امریکا نے افغانستان پر فوجی یلغار کردی اور طبل جنگ بجائے ہوئے اس وقت کے امریکی صدر جارج ہر برے بش نے کہا:''اس میں کسی کوشک نہیں ہونا جاہیے کہ بید جنگ ہم ہی جبینں گئے'۔ مگریہ دشمن جسے تر نوالہ تمجھا گیا تھا، وہ لوے کے بینے تابت ہوا، دانت کھیں گئے، مگر یہ چنے چبائے نہ گئے۔اس تلخ تجربے کے بعد امریکا اور مغربی مفکرین نے ''صوفی اسلام'' کا پرچم سربلند کرنے اس کی پذیرائی کرنے اوراسے پروموٹ کرنے کا منصوبہ بنایا۔اس مقصد کے لیے ڈالر، پاؤنڈ اور یورو کی تجوریاں کھول دی گئیں، مغرب ومشرق میں 'صوفی کانفرنسیں' اور ''سیمینار'' منعقد کیے جانے لگے، آنیاں جانیاں لگ گئیں، حتی کہ چوہدری شجاعت حسین''صوفی کونسل' کے سربراہ قرار پائے اور اس وقت کی امریکی سفیرہ این پیٹرین نے بعض مساجد اور مزارات کے دورے کیے اور ان کی تزئین وآرائش کے لیے گراندہ منظور کی۔

انہیں دراصل تصوف ہے کوئی غرض نہ تھی، ان کی نظر میں ''صوفی اسلام' سے مراد ''بےضرراورغیرمزامتی اسلام' نھا کہ جب جاہواور جسے جاہوروند ڈالو، کیل دو، کسی بھی طرف ہے رومل کے طور پر''چوں'' کی آواز بھی نہ آئے۔اس پر پچھ ہمارے سادہ لوح دوستوں نے سمجھا کہ اب 'صوفی اسلام' کے غلبے کا دور آجکا، منے نوطلوع ہو چکی اور ماضی قریب قصهٔ یارینه بننے والی ہے۔ میخود فرین اور خوش جمی تھی ، میں نے دوستوں سے کہا: ایہ بھی کوئی ایمان اور اسلام ہے، جسے پروموٹ کرنے کا بیڑا امریکا اٹھائے کیکن عزیمت ے عاری اور حقیقت سے نظریں جرانے والے لوگ دن میں کھلی آنکھوں سےخواب دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں اورالی ہی من پندخوابول کی دنیا میں رہنا جائے ہیں، یاتو انہیں نوشتهٔ دیواراورسامنے کے حقائق کا ادراک نہیں ہوتا اوریا وہ ان کا سامنا کرنے کا حوصلہ اینے اندر نہیں یاتے۔اس دوران امریکا اور مغرب کے سفراء ،مفکرین یا ان کے صحافیوں ے مكالمه بوتا ، توميں انبين بيكه اكرآب كى بيند بيركار كرنبيں ہوسكى ، كيونكه بس فكرى رُجان (Phenomenon)اور جہادی یا عسکری جنون کا آپ کوسامناہے،اس کی تاریخ تین چار دہائیوں پر مشتل ہے۔ اس کی فکری آبیاری، مالی وسائل اور جدیدترین اسلحہ وحربی شیکنالوجی کی فراہمی اور بین الاقوامی روابط کے قیام میں آپ لوگوں کا بڑا حصہ تھا اور آپ کے اشارے پر بعض عرب مما لک نے بھی اینے خزانوں کے در کھول دیے ہے۔ اب بیہ كيمكن في كمان واحد مين آب كميور كابنن دبائي اوركوكي دوسري قوت أن كمقابل آ کھڑی ہواور آئے فاتے عالم بن کرنکل جائیں۔ بیدہ جن ہے جسے بوتل سے نکالنے کامنز تو

معلوم ہوجا تاہے، لیکن واپس بند کرنے کامنتر کسی کوہیں آتا۔

جب بیتد بیر کارگر ثابت نه ہوئی تو پھرامر یکانے طالبان کی صفوں کا ایکسرے کرکے ان میں سے پھھا چھے طالبان کی تلاش شروع کردی اور ان سے مکا لمے کی تدبیریں سوچی جانے لگیں، مگر بیرحیلہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا۔ بیسطور لکھنے کا خیال مجھے اس لیے آیا کہ ایم کیوایم جوایئے دعوے کےمطابق سکولریارٹی ہے، اس کے قائد جناب الطاف حسین کو ا جانك 'صوفیائے كرام كانفرنس' منعقد كرنے كاخيال آيا۔ ميں نے ان دوستوں سے كہا: اس سنكے كوتوامر يكا آز ماكرد كيھے چكا، اس ميں كوئى حرارت يا انقلابي ولوله ابنہيں رہا۔ چند مستثنیات کے سواتصوف کے آستانے تو کب کے دیران ہو چکے، اب عقابوں کے شیمن زاغوں کے تصرف میں ہیں،اب وہاں ایک جدید شم کی روحانی جا گیرداری جڑ پکڑ چکی ہے۔ اور اس کے لیے صرف سمی بزرگ سے تبی اور صلبی نسبت کا ہونا کافی ہے۔ علم وحمل، تقوى وكردار، تزكيه، شِعارِ طريقت اور معيارِ شريعت، الغرض كسي چيز كي كوئي ضرورت نہیں ہے۔ای لیےوہ آستانے جو بھی علم عمل اور شریعت وطریقت کا مرکز ہتھے،اب وہاں عشرتیں ہیں، دادیش ہے، حکومتی مناصب ہیں، اقتدار کے ایوانوں تک رسائی ہے، شاہ ہیں،مخدوم ہیں،شہزادے ہیں،صاحبزادے اور پیرزادے ہیں،جن کے چہرے مُہرے، وضع قطع اوراً طوار سے شریعت وطریقت کی کسی ظاہری علامت کی بھی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ اولیائے کاملین اینے مزارات میں آرام فرما ہیں اور ان کی شریعت وطریقت کی میراث کی مارکیٹنگ کی اہلیت ومعیار کے بغیرا پنی دنیاسنوار نے کے لیے کی جارہی ہے۔ انسوں کی بات ہے کہ ان غیر مندین اور غیر منتشرِ ع سجادگان کی مارکیٹنگ کے لیے اليهے داعظ اورخطباء بيدا ہو گئے، جومعمولي نذرانوں كے عوض بيرخد مات بجالاً رہے ہيں، انہیں عوام کی نفسیات سے بھی کھیلنا آتا ہے اور ان کی سادہ لوحی اور عقیدت کو بھی کیش کرنا خوب آتا ہے۔امریکا کی ہارورڈیونیورٹی، پیل یونیورٹی، برطانیہ کی آکسفورڈ اور کیبرج یونیورٹی کے مارکیٹنگ کر بجویٹ بھی ملی نیشنل کارپوریشنز کے لیے شاید ایسی مارکیٹنگ نہ کر پائیں، جو ہمارے ہاں کے واعظ اور خطباء اِن نا اہل سجادگان کے لیے کرتے ہیں۔ وہ بھی دین کے نام پر دنیا سنور جاتی ہے۔ اب کاشنکوف کی گوئی، را کئے، ہمب اور خود کش حملوں کا جواب مزارات پر قوالی کی محفلوں، کاشنکوف کی گوئی، را کئے، ہمب اور خود کش حملوں کا جواب مزارات پر قوالی کی محفلوں، رقص ودھال اور حقیقت سے عاری ' وجد' اور ' تواجُد' سے ہیں دیا جاسکتا۔

تصوف تودراصل الله تعالی کی ذات پرایمان وابقان اورصفات الہی کامنظم بنے کانام ہے، جس کی بنا پرصاحب ایمان باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے اور باطل سے مجھوتانہیں کرتا۔علامہ اقبال نے شیخ احمد مرہندی مجددالف ثانی رایشھا کے فراج محسین پیش کرتے ہوئے کہاتھا:

گردن نہ جھی جس کی جہانگیر کے آگے اُس کے نفسِ گرم سے ہے، گرمی اُحرار وہ ہند میں سرمایۂ ملت کا نگہبان اللہ نے برونت کیا جس کو خبردار

مُلُوكِیت کا دَورہے اورصوفیہ کا امام استقامت کے ساتھ میدان میں کھڑا نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کے بقول وہ حربیت کا پاسبان اورسر مایۂ ملت کا نگہبان ہے، اس کی گردن الله کے سواکسی جابر سلطان کے سامنے ہیں جھکتی۔

یمی صورت حال غوث الاعظم می الدین عبدالقادر البحیلانی نورالله مرقده کی ہے۔خلیفہ البحالم الله مرقده کی ہے۔خلیفہ البحالم المنظفر المستخد بالله سونے اور جاندی کی تھیلیاں بھر کرنذرانہ پیش کرنے آتا ہے، آپ وہ تھیلیاں ہاتھوں میں دہاتے ہیں توان سے خون شکنے لگتا ہے، آپ نے فرمایا:

دو اے ابوالمظفر الممہیں اللہ ہے حیانہیں آتی کہ لوگوں کا خون چوستے ہوا ور مجھے اس کے نذرانے پیش کرتے ہو، خدا کی قسم اگر رسول الله مان فالیا کے سکے علق کا پاس نہ ہوتا ، تو سے

خون بہتا ہوا خلیفہ کے ل تک جا پہنچتا''۔ تخوین بہتا ہوا خلیفہ کے ل تک جا پہنچتا''۔

وقت کے جابر سلاطین کے لیے آپ کی دعامیہ ہوتی تھی:''اے الله! یا توانہیں ہدایت عطافر مااور یاان کی شوکت کوتو ڈریئے'۔ 

#### جهادكااعجاز

"صوفی اسلام" کے عنوان سے کالم جمعہ 21، مارج کوشائع ہوااوراس پرای میل کے ذربیعے فوری طور پر ملک اور بیرونِ ملک سے متعدد حضرات کا مثبت ردِعمل موصول ہوا۔ بہت سے حضرات نے تفصیلی تأثرات لکھے، اُن میں سے ایک مہر بان منصور احمد صاحب

و مفتی صاحب! مانا که جهادِ افغانستان کے موقع پرتوامریکا، نیو، بلکه پوری مغربی دنیا، چین، عالم عرب، الغرض سارا عالم ہی سوویت یونین کے خلاف میدان عمل میں آگیا تھا اور إلى بنا پرجہادِ افغانستان میں أخلاقی ، مالی اور حربی امداد کاراسته کھل گیاتھا۔ مگر 2001ء -تا 2014ء میں امریکا ونیٹوسمیت اٹھائیس ممالک کی تقریباً ڈیڑھ لاکھ سکے افواج نے جديد ترين سامان حرب، مشتركه المثيلي جنس نيك ورك اور مالى ترغيبات من آراسته موكر افغانستان پرفوج کشی کردی اورزمین پرفوج اُ تار نے سے پہلے جدیدترین جنگی جہازوں کے ذريع بمبارى كركافغانستان كى اينت سيداينك بجادى ومان ايك كايتلى حكومت بهي قائم کی ، افغانستان کی مقامی فوج بھی تیار کی اور اُسے تربیت دے کرجد پدترین اسلحہ سے آراستہ بھی کردیا۔ طالبان کی حکومت توشروع ہی میں ختم ہو چکی تھی بجاہدین کے لیے آب نہ کوئی جائے پناہ رہی اور نہ ہی بیرونی مالی وحربی امداد کے ذرائع باقی رہے، نہ بیٹروڈ الرکا سیلاب که بعض بندگانِ اغراض میم وزراور در دم و بینار کی چکاچوند دیکه کراس طرف مائل ہو جاتے۔ ہرصاحب نظر کومعلوم ہے کہ سعودی عرب اور اس کے زیر از ممالک اور مصروغیرہ خواستہ وناخواستہ براہ راست امریکا کے تابع ہیں، لہذاوہ امریکا کی مرضی کے خلاف کسی کو اِمداددینے کاسوچ بھی نہیں سکتے۔

سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اب امریکا جدید ترین سامانِ حرب وضرب کے انبار کے ہوتے ہوئے خائب وخاسر ہوکر اور اپنے مقاصد میں ناکام رہ کر افغانستان سے اپنے اتحادیوں سمیت بوریا بستر کیوں لیبیف رہا ہے؟۔ کیا اُسے جذبہ جہاد اور مجاہدین کی قوت ایمانی کے سواکوئی اور نام دیا جاسکتا ہے، اس کی اور کیا توجیہہ کریں گے؟۔ پس سے مان لینے کے سواکوئی وار نہ ہی اِس کا کوئی توڑ، کے سواکوئی چارہ کا زہیں ہے کہ جذبہ جہاد کا نہ کوئی متبادل ہے اور نہ ہی اِس کا کوئی توڑ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اُس کی حکمت کے خت دیر ہوسکتی ہے، مگراند هر نہیں'۔

یہ میں نے اپنے قاری کے تأثرات کواپنے الفاظ میں ذرا مرتب انداز میں تحریر کیا ہے، تاکہ اِس ذہنی سوچ کا ابلاغ بہتر انداز میں ہوسکے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بیہ بات بہت حد تک درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوم مہلے تک ہمارے روش خیال اور لبرل ماہرین اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر دھڑلے ہے یہ کہتے تھے کہ افغانستان میں امریکا کی فتح یقینی ہے۔ گرجب سے امریکانے افغانستان سے 2014ء میں اپنی بساط لیسٹنے کا تطعی اعلان کیا ہے، تو اُن ماہرین کالب ولہجہ اور مربدل گیاہے اور Tone بھی پہلے جیسی نہیں رہی اور اب وہ میر کہنے لگے ہیں کہ طالبانِ افغانستان کاغلبہ واضح ہے، وہ افغانستان کے بیشتر جھے پران یے کنٹرول اور تھی (Writ) کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔اب وہ دیے لفظوں میں ریجی کہنے لگے بیں کہ امریکا اور اُس کے اتحادیوں کے مقالبے میں طالبانِ افغانستان کی اُخلاقی برتری واضح ہے، کیونکہ وہ غیرملکی قابض اور غاصب استعاری افواج کے مقابل اینے ملک کی آزادی کی جنگ لزرہے ہیں، جب کہ امریکا ایک غاصب اور قابض ہیرونی قوت ہے۔ اگر جہاد افغانستان کے منتبے میں سوویت یونین بطور ریاست صفحہ مستی سے مث گیا تھا ،تواب امریکی رعب ود بدیے کی بھی وہ پہلے جیسی آن بان ہیں رہی۔ چنانچہ بوکرائن کے انک حصاد کریمیا "میں روس ہے الحاق کے لیے یک طرفہ ریفرنڈم اور اُس کے نتیج میں

https://www.facebook.com/MadniLibrary

رشین فیڈریش کے ساتھ الحاق کے خلاف امریکا اور اس کے اتحادیوں نے علامتی اقدامات پر اکتفا کی اور زیادہ جار حانہ انداز نہیں اپنایا، یہ رُبجان (Phenomenon) ایک بدلتے ہوئے منظر کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ امریکا کے مقابل الی سپر پاور جو اس کی برتری کو چیلنے کرے یا اس کے مظالم کے آگے ایک سبر راہ بن جائے، سپر پاور جو اس کی برتری کو چیلنے کرے یا اس کے مظالم کے آگے ایک سبر راہ بن جائے، کب اور کتنی قوت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ ، اس کاعلم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، کوئی بھی یقینی اور تطعی پیشین گوئی نہیں کر سکتا۔

جہاد کا اعجاز کوئی نئی بات نہیں ہے۔حضرت ابو بکر صدیق رہائے نے اپنے اوّلین خطبہ خلافت میں، جسے ہم کسی بھی مہذب ومتمدن اسلامی ریاست کامنشور قرار دے سکتے ہیں، فرمایا تھا:

''جب بھی قوم مسلم شِعارِ جہاد کوترک کرے گی، تواس پر ذکت مُسلَط کر دی جائے گی اور جب بھی اُمّتِ مسلمہ میں فحاشی (Obscenity)عام ہوجائے گی، تواس پر آفات کا نزول ہوگا''۔

پی حق اور سے بیہ کہ اسلام اور مسلمانوں کی محرمت اور وقار کا راز جذبہ جہاد میں مضمر ہے۔اگر چہاد ہیں مضمر ہے۔اگر چہاد کے عنوان کا غلط استعال اور شریعت کی مُنشا کے خلاف اُس کی تطبیق ہجائے خودایک اُلمیہ ہے۔

ہم جس ذہنی افتاد (MInd Set) کے خالف ہیں اور اسے دین اسلام اور شریعت کی رُوسے کی بھی درجے میں جا کرنہیں سیجھتے اور اس کے باطل ہونے میں ہمیں کوئی شک وشہنیں ہے، بیدوہ دہشت گردی، قل وغارت اور تخریب وفسادہ جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہر پا ہے اور اس کے نتیج میں پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں بے تصورانسانی جانوں کا اِتلاف ہوا ہے اور بعض تجزیہ نگاروں کے دعوے کے مطابق جانی نقصان کے اعداد وشار بچاس ہزار سے متجاوز ہیں، جب کہ پاکستان کو مالی اعتبار سے سوارب ڈالر کا اعداد وشار بچاس ہزار سے متجاوز ہیں، جب کہ پاکستان کو مالی اعتبار سے سوارب ڈالر کا فقصان ہو چکا ہے۔ اسے یکسر بند ہونا چاہیے اور ریسلسلہ حتی اور قطعی طور پرجتم ہونا چاہیے۔

ہر قیمت پرملک وقوم کواس وسلاسی قراہم کرنار یاست ی ذیے داری ہے۔
تصوف کے موتوں کے خشک ہوجانے اور مراکز تصوف کے ویران ہوجانے کا جو
میں نے ذکر کیا ہے، تمام قار کین نے اس کی تائید کی ہے۔ یہ مبازک ومقد سلیلے چند
مستنتیات کے سوا اب مِشَن کی بجائے معاش بن چکے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ
بزرگانِ دین کے مزارات سے مصل دینی تعلیم، تزکیہ اور تربیت کے ادارے قائم
ہوتے،انسانی فلاح ویوفاہ کے کام ہوتے، شریعت وطریقت کی شمعیں روش ہوتیں،
راوراست سے بھلے ہوئے انسانوں کو دوبارہ 'صراطِ متنقیم'' پرگامزن کیا جاتا، خدافراموش
بندوں کو خداشاس کی راہ پرنگایا جاتا اور تاریک دلوں میں حُتِ الٰہی اور عشقِ مصطفیٰ صلی تھی ایک بندوں کو خداشاس کی راہ پرنگایا جاتا اور تاریک دلوں میں حُتِ الٰہی اور عشقِ مصطفیٰ صلی تھی بندوں کو خداشاس کی راہ پرنگایا جاتا اور تاریک دلوں میں حُتِ الٰہی اور عشقِ مصطفیٰ صلی تھی بنا اور تاریک دارو میں کا بیکر بنایا
جاتا۔ اِن آستانوں سے وابستہ ساری افرادی قوت سیاہ عزیمت بنتی اور آج جس ہے کسی اور

بن کاماتم کیا جارہا ہے، اِس گریدوزاری کی نوبت نہ آتی ، بقولِ علامہ اقبال:
محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے
دیکھا ہے جو پچھ میں نے ، اوروں کو بھی دکھلا دے
بیکھا ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل
اس شہر کے خوگر کو پھر وسعتِ صحرا دے
اس شہر کے خوگر کو پھر وسعتِ صحرا دے

جب حق میں باطل کی آمیزش کردی جائے یا دین کے نام پر دنیا سنواری جائے ، تو علائے رہانیین اور علائے تی کا کام ہوتا ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کے بغیر کلمہ حق بیان کریں اور اولیائے کرام سے محبت کرنے والے سادہ لوح مسلمانوں کو اجھے اور برے کی تمیز سکھا نمیں اور بتا نمیں کہ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی اور صحرا میں چمکتی ہوئی ریت تراب ہوتی ہے ہمر چشمہ خیر نہیں ہوتی ۔ لیکن مشکل بیہ کہ عقابوں کے شیمن ہوتی ۔ لیکن مشکل بیہ کہ عقابوں کے شیمن بی قابض ذاغوں نے بیشہ قر واعظین اور خطباء کو نہایت ہوشیاری اور عیاری سے ابنا

https://www.facebook.com/MadniLibrarv

مارکیٹنگ ایجنٹ اور سیلز مین بنالیا ہے اور دونوں کے اشتراک سے سادہ لوح عوام شکار ہور ہے ہیں۔ وہ تُصوُّ ف جو بھی طافت تھااور وقت کے مُلوک اور سلاطین بھی ان اہل الله کی وجاہت، توت ایمانی اور رُوحانی سُطوت وشوکت سے لرزتے ہے، اب مُستَصوفین کے حصار میں ہے اور بھی وجہ ہے کہ جن کو دین سے کوئی واسطہ بیں، وہ 'صوفی اسلام' کے ير جارك اور پروموٹر بن گئے ہيں ، فياللحجب! \_

يس وفت كا تقاضابيه ہے كہ حقیقی صوفیائے كرام اور علائے حق اس خطرے كاإدرّاك اور اِس کی تلافی کی تدبیر کریں۔حضرت سیدعلی ہجویری رحمہ الله کے عہد تک تومنتُصوِف (جعلی صوفی) کم از کم ظاہر داری کے لیے دین کالبادہ أوڑھ لیتے تھے، اب تواس ادا کاری کی بھی ضرورت نہیں رہی۔

بري2014ور. 2014ع



The state of the s

# 16 f f

لگتا ہے مولانا محمد خان شیرانی کا ہمارے الیکٹرونک میڈیا کے اینکر پرسنز اور اخبار ک
کالم نگاروں سے کوئی روحانی رشتہ یا فکری رابطہ ضرور ہے۔ جب بھی ہمارے میڈیا کو
موضوعات کی قلت کا سامنا ہوتا ہے، ٹیلی ویژن اسکرین کی رفقیں ماند پڑنے لگتی ہیں، کالم
ک کاٹ دار چھری کی آب و تاب ماند پڑنے لگتی ہے، این جی اوز کی بیگات اور ماہرین ک
طلب میں کی آتی ہے، تو مولانا اُن کی مدد کو آتے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی
قرار دادیا سفارش چیکے سے میڈیا کے حوالے کردیتے ہیں اور پھر چاروں طرف رفقیں لگ
جاتی ہیں۔ ایسالگتا ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین یا کالموں کی بہار سے کوئی انقلاب برپا ہونے
کو ہے۔ چنا نچے مولانا اور میڈیا کی مینظریاتی رفاقت جاری وساری ہے اور ان کی اسلامی
نظریاتی کونسل کی چیئر مین شپ کے دوام کے لیے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا سے بڑھ کر
دعا گواور کون ہوگا؟۔ پس لازم ہے کہ مولانا کی چیئر مین شپ جاری رہے تا کہ گشن کا
کار وبار تر قال توال دوال رہے۔

اس عرصے میں میڈیا کی مدد کے لیے مولانا نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے دو سفارشات جاری کیں: ایک چیئر مین شپ کے پہلے دور کے اختام پرڈی این اے نیسٹ کی تطعی شری شہادت نہ ہونے کے حوالے سے اور دوسری موجودہ دور کے آغاز پر اس حوالے سے اور دوسری موجودہ دور کے آغاز پر اس حوالے سے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی ہوی کی تحریری اجازت ضروری نہیں ہے۔ ان دونوں سفارشات کا بعض لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا، کچھ حضرات کوا پی فی مہارت کے اظہار اور

بعض این جی اوز کی بیگمات کواپنی روزی حلال کرنے کا موقع ملا۔

میڈیا کی آتش بدامال بحثیں س کرایالگا کہ پاکستان میں ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے روز درجنوں کی تعداد میں خواتین کی عصمت دری کرنے والوں کو ٹھکانے لگا یا جارہا تھا، مولا نانے ظلم کی انتہا کردی ہے کہ بیساراسلسلہ یکدم موقوف کردیا۔ اس طرح ایسامحسوں ہوا کہ ہمارے جاگیردار، پیر، میر، وڈیرے، سیاست دان اور سرمایہ دار دوسری شادی کی اجازت لینے اپنی پہلی بیگات کے سامنے قطاریں بنائے کھڑے تھے، مگر مولا نانے اجازت لینے اپنی پہلی بیگات کے سامنے قطاریں بنائے کھڑے تھے، مگر مولا نانے اچانک آکراس Queue کوتوڑ دیا۔ چنانچہان حضرات کی پہلی بیویاں یک قرم بے توقیر ہوگئیں اوراب ان کی کوئی قدرومنزلت باقی ندرہی۔

ان سلاطین میڈیا سے بڑھ کرکون جانا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کی سفارشات پر شمتل بڑے بڑے جم (Volume) کی اتنی کتابیں مطبوعہ صورت میں موجود ہیں کہ الماری بھر جائے، مگر کب کسی پارلیمنٹ نے ان پرغور کیا ہے یا بحث کی ہے یا قانون سازی کی ہے۔ توان ہزار ہاصفحات میں دوصفحات کا اور اضافہ ہوگیا تو کیا فرق پڑا۔ ہاں! بیفر قضرور پڑا ہے کہ ایکر پر سنزکو بزم کی رونق دوبالا کرنے کے لیے ایک نیا موضوع ہاتے اور ابالواسط طور پر مذہب اور اہلِ مذہب کو بھی کو سنے کا موقع مل گیا۔ مولانا کی ایک مظفر وارثی صاحب نے بیشعر بڑھا تھا:

بیا ہم سال میں اک مجلس اقبال کرتے ہیں پھراس کے بعد جو کرتے ہیں، وہ قوال کرتے ہیں

ہمارے بعض فاصل متجد دین بھی حسب توفیق اہلِ مذہب کو کوستے رہتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اس عہد کے علاء کا فہم دین ناقص ہے، وہ فکری جمود کا شکار ہیں، اپنے عہد کے تقاضول سے نائلد اور مذہب کے نادان دوست ہیں۔ غلام احمد پرویز بہت پہلے یہ سوچ عطا کر گئے ہیں کہ قانون اللی کا ماخذ صرف کتاب الله ہے اور رسول الله ملائل کی حیثیت عطا کر گئے ہیں کہ قانون اللی کا ماخذ صرف کتاب الله ہے اور رسول الله ملائل کا ماخذ صرف کتاب الله ہے اور رسول الله ملائل کی حیثیت

مرکز ملت یا سربراور یاست کی ہے، پس اپنے عہدِ مبارّک میں آپ نے اپنے قول وقعل کے ذریعے قرآن مجید کی جو تعبیر کی سیہ صرف اس عہد کے لیے تھی ،اس طرح ہر عہد کا سربراو مملکت جو تعبیر کرے گا ،اس عہد کے لیے وہی جست ہوگی ۔

تعدّدِ از دّواج کی گنجائش عدل کی کڑی شرط کے ساتھ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ میکی معاشی ،ساجی ،طبی اور فطری ضرورت کے تحت اِباحت کے در ہے میں ہے، بیفرض، واجب پاستن نهریٰ کے درجے میں نہیں ہے۔انسانی اَحوال اور مختلف ز مانوں کے اعتبار سے ساجی تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں۔اس پر طنز اور طعن کے تیروہی چلا رہے ہیں جواس میں مبتلا ہیں۔ کتنے جا گیردار، وڈیرے اورسر مایہ دار ہیں، جواس سے بیچے ہوئے ہیں اور بہی حال ماڈرن بیکمات کاہے کہ اپنا گھرتو برباد کر چکی ہوتی ہیں اور سادہ لوح لوگوں کے گھروں کاسکون برباد کرنا جاہتی ہیں۔مرحوم ذوالفقار علی بھٹواس ملک کے انتہائی ما دُريث اورتعليم يا فته جا گيرداراورسياست دان ينهي کيا اُن کي دوشاديال نهيس تقيس؟ ، کو کی بتاسکتاہے کہ انہوں نے دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے تحریری اجازت کی تخفى، يهال ميں غلام مصطفیٰ کھر کا نام نہيں لوں گا، کيونکہ ان کی شاديوں کی سيجيح تعدا د کامعلوم ہونا دشوار ہے۔موجودہ اسمبلیوں اورسینٹ کےمعزز اراکین کا تجزیبے کرکے دیکھ لیں ، ایک بہت بڑی تعدادایک سے زائد ہویاں رکھتی ہے۔ کتنے علماء ہیں جنہوں نے ایک سے زائد بٹادیاں کررتھی ہیں، نقابل کر کے تجزیہ کر کیجے، سے اعداد وشارسامنے آ جا کیں گے اور اگر ، بالفرض كسى عالم نے دوسرى شادى كى بھى ہوتو ہارے سائے نے ایک مثال بھی نہیں كماس كى بیوی مہر کا مطالبہ کرنے یا اپنے حقوق کی فریاد کرنے یاحق طلب کرنے کے لیے منظرعام پر

مغرب میں بلاشہ قانونی طور پرایک سے زائد شادیوں پر پابندی ہے، کین وہاں حرام کاری اور بدکاری پر نہ کوئی پابندی ہے اور نہ ہی بیاس معاشرے میں کوئی عیب ہے۔ مارے معاشرے میں شور مجانے والاطبقہ وہی ہے، جوحلال پرقد عن لگانا جا ہتا ہے، اسے قانونی، ساجی اور اخلاقی عیب قرار دینا چاہتاہے، لیکن فحاشی، عریانی اور حرام ذرائع اختیار کرنے پرانہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو جہال نکاح عیب بن جائے اور زنا تہذی کلچر بن جائے ، تو وہال بیواویلا کرنے اور ہاہا کار بچانے کی کیا ضرورت ہے؟۔ کیا یہ بات ریکار ڈپر نہیں ہے کہ قوی اسمبلی کی ماڈرن بیگمات کسی سردار کی دوسری بیوی بنیں، کیا کوئی ثبوت ہے کہ انہول نے اپنے ہونے والے شوہر نامدار سے کہا ہو کہ پہلی بیوی کا تحریری اجازت نامدد کھا کہ کہا ان کوملامت کیا؟۔

ڈی این اے ٹیسٹ کے بارے میں بھی بنہیں کہا گیا کہ ریکسرنا قابل اعتبار ہے اور ریہ كهاس كى بنياد پركوئى تعزيرعا ئدنېيں ہوسكتى ،بيرواضح طور پركہا گياتھا كداسے قرائن كى شہادت (Circumstantial Evidence)اورمعاون شهادت (Supporting Evidence) كے طور پرلیا جاسكتا ہے۔ كیا ہمیں اپنے ملك میں قانون نافذ كرنے والے مختلف إدارون كی دیانت اوراً خلاقی معیارات کاعلم نہیں ہے، کیامختلف تنازعات میں مقتولین اور مجروحین کی طبی رپورٹ (Medico Legal Report)سوفیصد دیانت پر بنی ہوتی ہے، کیا بیبیوں واقعات میں الی رپورٹوں میں ردّوبدل نہیں کیاجا تا، ان رپورٹوں کے ذریعے مقدیے کی ثقابہت کونا قابلِ اعتبار نہیں بنایا جاتا؟ ،تو کیاڈی این اے رپورٹ مرتب کرنے والے آسان سے نازل ہوں گے؟ ، کیا ہمیں اینے معاشرے کے اُخلاقی تنز کو اور روز بروز گرتے ہوئے دیانت وامانت کے معیارات کاعلم نہیں ہے، کیا ڈی این اے ٹیسٹ کو بليك ميلنگ كے ليے استعال نہيں كيا جاسكتا؟ \_ميرى ان گزار شات پر كوئى تخص بياعتراض وارد کرسکتا ہے کہ عینی شہادت (Eye Witness) بھی جھوٹی ہوسکتی ہے۔ تسلیم ہے، مگر اسے توعدالت میں جرح کے ذریعے پر کھا جاسکتا ہے، آپ تو ڈی این اے ٹیسٹ کو الہامی شهادت كادرجد يناجا بتيب المستحالين المستحاد المستحد الم

میڈیا پر بیٹھ کرلعن طعن کرنے یا کالموں میں کوسنے سے پہلے ریبھی سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے ملک کے زمینی حقائق کیا ہیں ،عوام کی غالب اکثریت کے مذہبی عقائد اور نظریات کیا ہیں، کیا بیہ متجد دین ان کی ترجمانی کرتے ہیں یاعوام کی غالب اکثریت نا قابلِ اعتبار اور بے وقعت ہے، صرف ان اہلِ عقل وخرد کے نظریات ہی قابلِ تکریم ہیں، کیا بیہ جمہوری سوچ ہے، کیا بیہ جمہوری قدریں ہیں۔ اس لیے تو میں بار ہا کہتا ہوں کہ حکومت کا مادہ حکم (Writ) اور حکمت ودانش ہے۔ حکمت ودانش کا تقاضا بیہ ہے کہ ملک کے عوام کی غالب اکثریت کے ذہبی جذبات اور عقائد ونظریات کو بے تو قیر نہ جھا جائے اور ان کو تضحیک کا فائنہ نہ نایا جائے۔

25اري25102ء

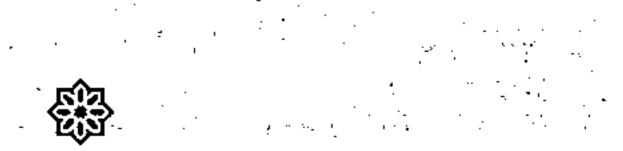

and the second of the second o

The state of the s

### اضطراب كي لهر

میڈیا اور مدارس کے لوگ مسلسل رابطہ کررہے ہیں کہ مدارس کے بارے میں کیا ہونے جار ہا ہے۔ اچانک شحفظ مدارس کنونشنوں اور کانفرنسوں کا سلسلہ کیوں چل پڑا ہے، بیہ اضطراب کی لہریں کیوں بلندہور ہی ہیں ،سوسے سیے کہ میں اس کے بارے میں کی کھانہیں ہے۔جوحضرات سرایا احتجاج ہیں، وہ سٹم میں موجود ہیں، پس قیاس کیا جاسکتا ہے کہ آنہیں اندر کی باتوں کاعلم ہے، جب کہ ہم سٹم سے باہر ہیں۔ ہمیں میڈیا کے ذریعے بھی معلوم تنہیں ہوسکا کہوزارت داخلہ کی مرتب کی ہوئی'' قومی سلامتی یالیسی'' میں دینی مدارس کے بارے میں کن عزائم کا اظہار کیا گیاہے اور کیا کیا مقاصد واہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ تاہم اب تک کا تجربہ یہی ہے کہ پہلی بارجو یالیسی عالم غرب سے نازل ہوئی تھی ،اس کاعنوان''مدرسہ ریفارم آرڈی ننس' تھا، جو اُس وقت کے صدر جزل پرویزمشرف نے جاری کیا تھا، گربالآخرا پنی تمام ترخودسری اورخوداعمادی کے باوجود بیہ بھاری پنقران سے نها تھا یا گیا اوران کا بیرآ رڈی ننس غیرمؤنز ہوگیا، حالانکہاس کے سمن میں ترغیب وتر ہیب لینین Carrot & Stick کاایک جامع پیکیج بھی تھا۔

بعد میں یا کستان پیپلز یارٹی کی گور نمنٹ میں اس کا چربدوز پر داخلہ عبدالرحمن ملک نے "مدرسدر یفارم اتھارٹی" کے نام سے پیش کیا اور سبز باغ بھی دکھائے، مگریہ بیل بھی منڈھے نه چراهی - بالآخرانهول نے انتہائی عجلت میں 'اشحادِ شظیمات مدارس یا کستان' کی قیادت کے ساتھ ایک مفاہمتی دستاویز لیعنی . M.O.U پر دستخط کیے اور ایک ماہ کے اندر معاملات کو

حتمی و قانونی شکل دینے کا وعدہ کیا کیکن: '' پھر چراغوں میں روشنی ندر ہی''، بقولِ غالب: تیرے وعدے بیہ جیے ہم ، تو بیہ جان ، جھوٹ جانا

کہ خوشی سے مر نہ جاتے، اگر اعتبار ہوتا

اب بھی شایداس کو نظر سے سے آراستہ کر کے وزیر داخلہ چوہدری شارعلی خان نے پیش کیا ہے اوراسے بجوزہ ''قومی سلامتی پالیسی'' کا حصہ بنایا گیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ انہوں نے بھی اسے لفظ بہ لفظ نہ پڑھا ہو، بس سرسری طور پرنظر ڈالی ہو۔ ایک ٹیلی ویژن چینل نے بڑے منجھے ہوئے اور سینئر ارکانِ اسمبلی سے بوچھا کہ کیا آپ نے ''تحفظ پاکستان بل'' پڑھا ہے، تو اُن سب نے فر مایا: ''نہیں''۔ آسمبلی میں پیش کیے جانے والے بل کو کی قیمتی پلاٹ تو مہیں ہوتے جن کی فائل کوغور سے پڑھا جائے اور ہمارے معزز منتخب ارکان اس پر اپنا قیمتی وقت صرف کریں۔ ان کے کرنے کے اور کا م تھوڑ سے ہیں۔

ویے آج کل سٹم بھی اہلِ احتجاج کے آستانۂ عالیہ پرسجدہ ریز ہے، اس لیے جمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ س کو کس سے خطرہ ہے؟۔ عالی مرتبت وزیرِ داخلہ چوہدری نثار علی خان انہی آستانوں کے طواف میں مصروف ہیں، چنانچہ ایک طرف تو وزیر داخلہ اپنی شان میں ارکانِ سینٹ وقوی آسبلی کی ادنی جسارت بھی گوار انہیں کرتے ، لیکن یہاں ان کی کیفیت، بقول مرز ااسد اللہ خان غالب بچھ یوں ہے:

دل پھرطواف کوئے ملامت کوجائے ہے بندار کاصنم کدہ ویراں کیے ہوئے

اگر جانہ سکیں توشیلیفونک را بطے قائم ہوجاتے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ بیعت کر چکے ہیں۔ الغرض حکومت المعروف جوہدری شارعلی خان کے ساتھ اُن کی دوسی، قربت اور عقیدت ابنی معراج پر ہے، تو پھر دین مدارس کوخطرہ کس سے ہے؟، کوئی بتلائے کہ ہم بتلا بین کیا؟۔خطرہ تو وہیں سے لاحق رہتا ہے، کیکن اب وہاں ماشاء الله راوی ہر طرف چین

ابل نظرنے بتایا ہے کہ بیعت کی بھی کئی تمیں ہیں:

ایک بیعت استرشاد: جورُشدوہدایت کے حصول اور روحانی جلا وارتقااور تزکیہ وتربیت کے لیے ہوتی ہے۔

دوسری بیعت برکت: جو محض حصول برکت کے لیے ہوتی ہے۔

تنبیری بیعت منفعت: جوکسی باانز شخصیت سے غیرمعمولی منفعت کے حصول کے لیے

ہوتی ہے،خواہ بیمنفعت دولت کی چیک دمک کی صورت میں ہویا اس ہستی کے ذریعے کی

بلندمنصب تك رسائي مطلوب موياكسي صاحب منصب جليله كاقرب مقصود مهو

چوھی بیعت نجات: جوکس آفت غیبیہ سے بینے کے لیے کی جاتی ہے۔

چوہدری صاحب کی بیعت مختلف الجہات ہے، مفتی محدر فیع عثانی صاحب سے تو غالباً

رُشد واسترشاد کے لیے ہوگی، لیکن مولانا سمیع الحق صاحب سے بیعت یقیناً نجات اور

وقع بلاکے لیے ہی ہوسکتی ہے۔مولانا سمیع الحق نے تحریک طالبان یا کستان کا اعتماد حاصل

كرنے كے بعدا پن اس غير معمولي اہليت واہميت كو ثابت كرديا ہے۔ صوفيات كرام سے سنا

ہے کہ بیج پھیرنے کے دوطریقے ہوتے ہیں: ایک بیکہ آپ ایک ایک دانہ این طرف

تصبيحة حلي جائيں اور دوسرايد كه ايك ايك دانه كراتے جائيں۔ يبلاطريقه وجلب منفقت

یعنی سی متوقع نفع کے حصول کے لیے اور دوسرا طریقہ دوقع مَطرَّ ت ایعیٰ سی متوقع

مصیبت کو ٹالنے کے لیے ہوتا ہے۔ چوہدری صاحب کو ہمارا مشورہ ہے کہ ایک تبیج

"حلب منفعت" کے لیے پھیراکریں اور دوسری" دفع مُصرًات" کے لیے، اس طرح

دونوں مقاصد حاصل ہوتے رہیں گے۔ اسال

ال سیاق وسباق میں ٹی وی پرظر چلتا ہوا ویکھا کہ جزیب اختلاف نے احتجاج کیا ہے۔
کہ بیوروکریٹس کے ذریعے تحریک طالبانِ پاکستان سے مذاکرات کے جارئے ہیں اور
ساتھ ہی میطالبہ بھی کیا ہے کہ حکومت مذاکرت کے بارے میں In Camera (ایعنی ساتھ ہی میں اور کیا ہے۔

يس پرده) بريفنگ دے۔ ہميں جيرت ہے كہ كم وبيش روزانه مولانا يہ الحق ،مولانا يوسف

لے بیجے گا،میر لقی میرنے کہا تھا:

شاہ اور پروفیسر ابراہیم مذاکرات کی ترننگ کمنٹری On Camera (لیعن علانیہ) نشر کررہے ہوئے ہیں، تو چو ہدری شارعلی خال پردے میں آکراس سے زیادہ کیا بریفنگ دیں گے؟، اُن کی معلومات کا ذریعہ بھی تو بھی حضرات ہیں۔

ہاں! اس کی بجائے پردے میں رہ کر پھے اور راز ونیاز کی باتیں مقصود ہوں تو الگ بات ہے، الپوزیشن کو بیورو کر میٹس کے ذریعے بذاکرات پراعتراض ہے۔ لگتا ہے حکمران تو وہ وزیرستان نہیں جانا چاہتے ، البتہ سید خورشیدا حمد شاہ صاحب جانا چاہتے ہوں، تو وہ مولانا سمتے الحق کو ویزے کی درخواست دے سکتے ہیں۔ مولانا سمتے الحق بڑے فراخ ول بیں، وہ شاہ صاحب کو مایوں نہیں کریں گے، اُن کی تو خواہش ہے کہ اُن کے آستان پر رفقیں گی رہیں اور مولانا فضل الرحمٰن، متعدد ادراکین اسمبلی اور سینٹرز پر مشتمل سیاسی قوت رفقیں گی رہیں اور مولانا فضل الرحمٰن، متعدد ادراکین اسمبلی اور سینٹرز پر مشتمل سیاسی قوت کے باوجود اُنہیں رَشک بھری نظروں سے دیکھتے رہیں۔ ویسے ایک بارکی ٹرک کے بیچھے کہا ہود کھا ہواد یکھا تھا: '' تم مجھے اچھے گئے لگے ہو، بھی آئ نا باجوڑ''۔ شاہ صاحب چلے چلے، باجوڑ نہیں، وزیرستان بی سمی، بس ذراوا یسی کی گارٹی مولانا سمتے الحق صاحب سے بیشگی باجوڑ نہیں، وزیرستان بی سمی، بس ذراوا یسی کی گارٹی مولانا سمتے الحق صاحب سے بیشگی

پڑاپڑا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے

یعنی قائدِ حزب سیدخور شیدا حمد شاہ اور ان کے رفقاء کے علاوہ باتی دنیا کو معلوم ہے کہ طالبانِ پاکستان کے مُطالبات (Demands) ومطلوبات (Desires) کیا ہیں؟، ان کے بارے میں کی ریسر چ کی ضرورت نہیں ہے۔اصل مسکلہ اُس وقت پیدا ہوگا جب زَرِ تلافی کی تقسیم کی جائے۔ظاہر ہے بیر تم یقینا آربول روپول میں ہوگی، اس کی جانب تو مولانا فضل الرحمن مُتوجہ کرتے رہتے ہیں کہ قبائی جرگہ اس کا بہترین چینل ہیں۔لیک چوہدری صاحب مولانا کو سائیڈ لائن میں رکھے ہوئے ہیں گہ تو جی بیل کہ تو بیل کہ ترکہ اس کا بہترین چینل ہیں۔لیک چوہدری صاحب مولانا کو سائیڈ لائن میں رکھے ہوئے ہیں،لگتا ہے یہ پالیسی دیر تک نہیں چوہدری صاحب مولانا کو سائیڈ لائن میں رکھے ہوئے ہیں،لگتا ہے یہ پالیسی دیر تک نہیں چوہدری صاحب مولانا کو سائیڈ لائن میں رکھے ہوئے ہیں،لگتا ہے یہ پالیسی دیر تک نہیں چوہدری صاحب مولانا کو سائیڈ لائن میں دیر تک نہیں چوہدری صاحب مولانا کو سائیڈ لائن میں دیر سے بیل کو سائیلہ ہولڈر تو وہی ہیں۔

ایک اور نگرامریکی وزیر خارجہ جان کیری کا چل رہاتھا کہ ' وہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے ہم حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون کررہے ہیں'۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اُن کے نعاون کی صورت کیا ہے۔ اُنہول نے اشارۃ کہا ہے کہ ہم ڈرون ائیک حتی الامکان روکے ہوئے ہیں ، ایک صورت میں طالبان کے بہترین مفاد میں ہوگا کہ مذاکرات کی سیریز چلتی رہیں اور ڈرون ائیک کی آفت ٹلتی رہے۔

ہمارا جمہوری کلچر بھی عجیب ہے، جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو زاویہ نظر پھاور ہوتا ہے اور جب الپوزیشن میں آتے ہیں تو سوچنے کا انداز، پہندونا پہندکا معیارا ورکسی کے منظورِ نظر ہونے یا اچانک آ تکھول میں کا نئے کی طرح کھکنے کے اطوار یکسر بدل جاتے ہیں۔ سابق حکومت کے دور میں تو دوہزار امریکن انٹیلی جنس کے کارندوں کو مسلمہ بین الاقوامی قوا نین کو یکسرنظر انداز کر کے دبئی ایئر پورٹ پرویز ہورے جاری کیے گئے اور اس کے نتیج میں ریمنڈ ڈیوس جسے واقعات سرز دہوئے اور بلیک واٹر کی داستانیں میڈیا کی زینت بنیں۔ آج وہی الپوزیشن ڈیڑھ ارب ڈالر کی آمد پر واویلا کر رہی ہے، لیکن سب مطمئن رہیں میسب بھھاو پر اوپر سے ہورہا ہے، اندر سے سب متفق ہیں اور پالیسی کی حدتک کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے۔

ر بر 2014ع. 128- مار 1028ع



and the same of th

and the first of the state of the second of the second of the

ر 2014 کیا

## نظم اجتماعی

ہم كالم نگارى كے ميدان ميں نو دارد ہيں ، اردو محادر سے كے مطابق جمعہ جمعه آتھ دن ہوئے ہیں۔نہ جانے روز نامہ دنیا کے گروپ ایڈیٹر جناب نذیر ناجی صاحب کے ذہمن میں بیخیال کیسے آیا کہ انہوں نے مجھے کالم لکھنے کی فرمائش کی ، میں نے بھی بچھز دد کے بعداس يبينكش كوقبول كرليارهم اينے مزاج كے اعتبار سے طالب علم بيں ، للبذابيسوچ كرحامى بھرلى كم يجه سيحف كاموقع ضرور ملے گا۔امام احدرضا قادري كوأن كے چندعقيدت منداحباب نے ایک ایسی نعت لکھنے کی فرمائش کی جس میں کئی زبانوں کوالیں مہارت کے ساتھ سکجا کردیا گیا ہوکہ اشعار کا آہنگ، وزن اور سلسل بھی قائم رہے اور معنوی ربط بھی ٹوٹے نہ یائے۔ چنانچہ انہوں نے دکٹم یَاتِ نظیرُك نِي نظر ' والی مقبولِ عام نعت لکھی اور اس میں عربی ، فارسى ، اردو ، مندى اور نور بي زبانو ل كوخوبصورت انداز مين منظم كيااور مقطع مين فرمايا: بس خامهٔ خام نوایخ رضا، نه بیطرز میری نه بیرنگ میرا ارشادِ أحبّاء ناطق تها، ناجار اس راه يرا جانا

مهارے پاس تو زبان وبیان کی مہارت اور مطالب ومعانی کا وہ ذخیرہ نہیں، جوامام احمد رضا قادری کے یاس تھا، لیکن اینا توشددان خالی ہونے کے باوجود الله تعالی پرتوکل کرتے ہوئے، اس راہ پر چل پڑے۔ اس میں جو Feedback یعن قار کین کے تأثرات ملتے ہیں، ان میں محسین بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات تنقید بھی، اس سے بہت

بعض روش خیال دانش و رول کی نظر میں ہم جیے لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں اور ہمارا ہم دین بھی ناقص ہے۔اس کا اظہار بھی دیلفظوں میں اور بھی برملا ہوتا ہے۔ہمارے ایک فاضل مہربان ہیں جو تجربہ کاراینکر پرس،کالم نگار، تجزید نگار اور معروف لکھاری ہیں۔ ان کے عطا کردہ اصول کے مطابق قرآن کے معانی ومطالب کی تعبیر وتشریح ہرعہد کے دنظم اجتاعی" کا دائر کا اختیار ہے اور اُس عہد کے لیے قرآن کی وہی تعبیر مجت ہے، جو دنظم اجتاعی" کا دائر کا اختیار ہے اور اُس عہد کے لیے قرآن کی وہی تعبیر مجت ہے، جو دنظم اجتاعی" کے دائر کا ماتھ پرویز نے منصب نبوت کو یہ حیثیت دی تھی۔ عطاکی ہے اور جناب غلام احمد پرویز نے منصب نبوت کو یہ حیثیت دی تھی۔

عہدِ حاضر میں ہمارا' و نظم اجتاعی'' کیاہے؟۔ کم و بیش ستاون مسلم ممالک ہیں، جہاں کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے اور حکومت کانظم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان ممالک کے اکثریت آبادی مسلمان ہے اور حکومت کانظم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان ممالک کے طرزِ حکومت میں ملوکیت ہے یا آمریت۔ چندممالک جہاں کسی حد تک جمہوریت ہے، وہ بھی اپنے دستوری میثاق کے اعتبار سے سیکولر ہیں۔ دستوری نہاداور میثاق کے اعتبار سے صرف پاکستان اور ایران اسلامی جمہوری ریاستیں ہیں۔

پاکستان کے دنظم اجھائی 'میں قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کوجاصل ہے۔اسلام فہم کے حوالے سے پارلیمنٹ کی جودائش، اہلیت اور ترجیجات ہیں، انہیں ہمارے فاضل دوستوں سمیت ہرکوئی بخوبی جانتا ہے۔ای طرح مصائب ومشکلات کا مقابلہ کرنے، قوم کو ہے امنی اور دہشت و فساد کے بحران سے نکالنے کے لیے جو جرائت و ہمت در کارہے، آیاوہ ہمارے حکمرانوں میں موجود ہے؟،اس سے بھی ہرایک بخوبی واقف ہے۔مولانا سی الحق الحق اور مولانا یوسف شاہ نے ہمارے قائم مقام وزیر دفاع کو معمولی تنبید کی کہ وہ جس طرح کی باتیں کررہے ہیں، لگتا ہے کہ وہ ہندوستان کے وزیر دفاع ہیں، تو ہمارے وزیر دفاع کالب، ولہجہ انتہائی مؤدبانہ ہوگیا، پس زمین حقیقت یہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے صرف بیکمانقا کہ اگر طالبان ریاست کی حاکمیت اور پاکستان کے دستورگونیس مانیں گے، تو مرف بیکمانقا کہ اگر طالبان ریاست کی حاکمیت اور پاکستان کے دستورگونیس مانیں گے، تو بھر آیریشن ہوگا۔

توکیایم قرآن کی تغیر وقتری کا مقدی فریصہ اس پارلیمن کو تفویض کرنا چاہے ہیں؟۔ اور آج کے دفظم اجتاع "کو "عبد صدیقی اور عہد فاروق "کے "نظم اجتاع "ک مماثل قرار دینا چاہتے ہیں، کیا یہ سوچ منصفا نہ ہے؟۔ ہمارے ایک پختہ کارسیاست دان، مماثل قرار دینا چاہتے ہیں، کیا یہ سوچ منصفا نہ ہے؟۔ ہمارے ایک پختہ کارسیاست دان، ماہر آئین وقانون اور سابق وزیر قانون جناب ایس ایم ظفر نے حال ہی میں کہا ہے کہ ہماری اسٹیلشمنٹ اب چارعناصر ترکیبی پر مشتمل ہے: (۱) پارلیمنٹ (۲) سول وملٹری بیوروکر لیمی، (۳) اعلیٰ عدلیہ نے بھی اپنی جگہ بنالی ہے، بلکہ جسٹس افتجار محمہ چوہدری کے دور میں عدلیہ سب پر حاوی (۵ minant) ہورہی تھی، (۳) ان کے بقول ہماری اسٹیلشمنٹ کا ایک ایم عضر آزاد الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا بھی بن چکا ہے۔ ہماری رائے میں اب ایک اور غالب عضر طالبان کی صورت میں اپنے آپ کو منوا چکا ہے، کس کو اس میں اب ایک اور غالب عضر طالبان کی صورت میں اپنے آپ کو منوا چکا ہے، کس کو اس میں بیا ہے اور میڈیا بھی کافی حد تک ادب کے دائر سے میں آتا جا رہا ہے اور حال نا جا رہا ہے اور خارات واہم بدل رہا ہے، سویہ ہوارا نظم اجتاعی سیکولرازم کیا ہے، اس پر تفصیلی جارات کے دائر سے میں آتا جا رہا ہو اس پر تفصیلی جارات نے اس کو اس پر تفصیلی جارات کے دائر سے بین آتا جا رہا ہو اس پر تفصیلی جارات کی جارات کے دائر سے بین آتا جا رہا ہے اس پر تفصیلی جارات کے دائر سے بین آتا جا رہا ہو ہو کہا گو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گو کو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گو کہا ہو کہا گو کہا گو کہا گو کہا گو کہا گو کہا ہو کہا گو کھو کے کو کی کو کر کی کے کہا کو کہا گو کہا کہا کی کو کہا گو کہا گو کہا گو کہا گو کہا گو کہا کو کہا گو کہا کو کو کہا گو کہا گو کہا کو کہا کو کہا کہا کو کہا کو کہا کو کہا کو کو کہا کو کہا کو کہا کہا کو کو کو کو کہا کو ک

بحث درگارہے۔

الیکن کیا یہ بات روز روش کی طرح واضح نہیں ہے کہ سیولرازم کی دائل ریاستوں کا

دفظم اجتماعی اس پراستوارہے کہ وہ اپنی اجتماعی فلاح کے لیے کسی الہامی ہدایت کے

عماج نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا نظریہ بہی ہے کہ

انسان کی اجماعی یا اکثرین قبر اپنی صلاح وفلاح کے لیے جوبھی لا تحمل تجویز کرے ، وہی

درست ہے۔ آج مغرب میں ای بنیاد پرہم جنس پرتی کو قانونی حیثیت دے دی گئ ہے،

درست ہے۔ آج مغرب میں ای بنیاد پرہم جنس پرتی کو قانونی حیثیت دے دی گئ ہے،

ان کے نظم میں دومردیا دوعورتیں باہم شادی کرسکتے ہیں اور قانونی طور پر ایک شادی شدہ

جوڑے کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، نہ یہ کوئی عیب ہے، نہ عارہے، بلکہ افتخارہے۔

جوڑے کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، نہ یہ کوئی عیب ہے، نہ عارہے، بلکہ افتخارہے۔

جب ورکی انتخابات کے ذریعے نظام کو اپنے کنٹرول میں لیں اور اینی پند کے منہات پر جبوری انتخابات کے ذریعے نظام کو اپنے کنٹرول میں لیں اور اینی پند کے منہات پر

چلائیں۔لیکن کیا ہمارے میہ فاصل دانشور دل پر ہاتھ رکھ کر بیہ بتا تیں گے کہ رائج الوقت جمہوری اور انتخابی کے ذریعے وہ خود ایوان اقترار میں پہنچ سکتے ہیں، یقینان کاجواب تفی میں ہوگا۔ پھر دو ہی راستے رہ جاتے ہیں کہ یا تو طالبان پیدا کیے جا کیں اور ان کے آگے ریاست سیرانداز ہوجائے یا ریاست کوئی الی صورت بیدا کرنے کہ وہ مسلمانوں کے اجماعي يااكثري نظريات كااحرام كراءانبيس ايناجماعي نظام مين حكيمانه اندازمين جذب كرے تاكه معاشر كوموجوده شكست وريخت اورانتشار سے نجات مل سكے۔ تحریکِ طالبان یا کتان کے لوگ جس مکتبهٔ فکر کے علما کا احترام کرتے ہیں اور ان کو ا پنااستاذ اور مرشد تسلیم کرتے ہیں ، ان میں سے ایک متواز ن فکر رکھنے والے عالم سے میں نے بوچھا کہ آپ کے اکابرعلماء یا کتان کے اندر طالبان کی دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلا ف اسلام بلکہ خلا ف انسانیت اور باطل ہونے کے بارے میں دوٹوک موقف کیوں تہیں اختیار کرتے؟۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے کے مشکلات ہیں اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے مسلمہ اکابر کو بھی دھمکیاں ملتی ہیں اور خطرناک متائج کی تنبیہات آتی رہتی ہیں۔ ہمارے نوجوان علماء اور طلبہ کی ایک بھاری تعداد طالبان کے اس نظریے کی قائل ہوتی جارہی ہے کہ نظام کے اندرر ہتے ہوئے اس ملک میں نفاذِ شریعت ہمیشہ ایک خوار ى رب گاورىيخواب مجھى بھى شرمند ئاتعبىر نېيىل ہوگا۔

اب تووزیر دفاع نے بھی یہ کہ دیا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے زیرو
آپش بھی ہو، تو ہم اس کور نے دیں گے۔ اور مولانا ہے الحق صاحب پہلے ہی کہ چکے ہیں کہ
مذاکرات سوبارنا کام ہوں، تب بھی مذاکرات ہی واحد آپش ہے، ہم آپریش کے جمل نہیں
ہوسکتے ، یعنی اسے Afford نہیں کر سکتے۔ مذاکرات کے پہلے دور کے بعد حکران اور
حکومتی مذاکراتی میم مہر بہ لب ہیں اور قوم کو جو بھی معلومات مل رہی ہیں، وہ طالبان کی
مذاکراتی میم میر بہ لب ہیں اور قوم کو جو بھی معلومات مل رہی ہیں، وہ طالبان کی
مذاکراتی میم کے ذریعے ہی مل رہی ہیں۔

ہمارے بہت سے فاصل دانشور تکرار کے ساتھ اس بات کابھی دعوی کرائے ہیں کہ

قائدِ اعظم پاکتان کو ایک سیولر ریاست بنانا چاہتے تھے اور ان کا ویژن یہی تھا۔ تو یک سیولر ریاست بنانا چاہتے تھے اور ان کا ویژن یہ وہ اس کا تحریب پاکتان اور قائدِ اعظم کے وژن پر جو محققین اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، وہ اس کا جواب دلائل سے دیتے رہتے ہیں۔ قیام پاکتان کے 67 سال بعداس طرح کی بحثیں قوم میں فکری اختثار کا سبب بن رہی ہیں۔

ہماراسوال بیہ ہے کہ کیا قائد اعظم یا مسلم لیگ کی کسی بھی درجے کی قیادت نے تحریکِ پاکستان کے دوران بھی ایک باربھی برملامیہ کہا کہ ہم ایک سیکولرریاست قائم کرنے جارہے ہیں ،مسلمان تواس نعرے کوس کرتحریکِ پاکستان کے ہمنوا بنے تھے کہ: پاکستان کا مطلب کیا؟لااللہ اللہ اللہ

قائداعظم کی شخصیت پراس حد تک توسب کا اتفاق ہے کہ وہ صاف گوانسان ہے، حجوب اور منافقت سے کوسوں دور تھے اور ان پرکسی مخالف نے بھی مکروفریب کا الزام نہیں لگایا۔اگران کی منزل سیولر پاکستان ہوتی ،تو وہ قوم کو بھی بھی تاریکی میں ندر کھتے۔ لگایا۔اگران کی منزل سیولر پاکستان ہوتی ،تو وہ قوم کو بھی بھی تاریکی میں ندر کھتے۔ 2014ء



The second of th

with the said of the

### آ دمیت وابلیست

قرآن مجيد مين آدم مايلته كانام 17 مرتبه ذكر بهوا اولاد آدم كانذكره 14 مقامات پر '' بنی آدم'' کے عنوان سے، ایک مقام پر'' ذُرِیتِ آدم' کے عنوان سے، 65 مقامات پر "انسان" كعنوان سي 18 مقامات ير انس" كعنوان سي 5 مقامات ير أناس" كعنوان سے، ايك مقام ير" أنائ "كعنوان سے، ايك مقام ير" إنسي "كعنوان سے، 36 مقامات پر''بشر''اور ایک مقام پر تثنیہ کے صیغے کے ساتھ' بشرین' کے عنوان سے ہوا۔ قرآن مجید کا مخاطب بھی''انسان' ہے اور نبوت ورسالت کا خطاب بھی''انسان'

الله تعالى نے انسان کوعفل کی نعمت سے نوازا، انسان کے علاوہ 'جِنّات' اور' ملائک'' الله تعالیٰ کی '' ذی عقل'' مخلوق ہیں اور اسی'' نعمتِ عقل'' کی بنیاد پر انسان کو الله تعالیٰ نے اینے "تشریعی احکام" کا مُکلَّف بنایا ہے۔ قدیم منطق کی اصطلاح میں انسان کو "حیوانِ ناطق" سے تعبیر کیا گیا ہے۔" ناطق" سے صرف بولنے کی استعداد مراد نہیں ہے، بلکه 'ادراک' اور' 'تعقل' (Rationality) کی صلاحیت مرادیہ۔ بیدہ صلاحیت ہے جس کی بنا پرانسان خیروشر، ہدایت وضلالت جن و باطل اور صّو اب و خُطا میں تمیز کرتا ہے۔ وہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے اپنی ذات کے لیے نفع بخش اور ضرر رسال ہونے کا اندازہ لگا تاہے، یعنی أفعال واعمال کے ارتكاب سے پہلے ان کے نتائج کے بارے میں سوچتا ہے۔الله تعالیٰ نے ای حقیقت کوان کلمات میں بیان فرمایا: ''کیا ہم نے اُس کی دو آئے میں، زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے اور ہم نے اس کو (خیر وشر کی) دونو ں راہیں بتا دیں'۔ (البلد:10-8)، اور فرمایا:'' پھر اس نے (نفس انسانی) کو اُس کی نیکی اور بدی الہام کردی'۔ (الشس:08)

الغرض الله تعالی نے انسان کے نفس اور جبلت میں نیکی اور بدی میں تمیز کامککہ عطاکیا اور خارجی طور پراس کی رہنمائی کے لیے انبیائے کرام اور رُسُلِ عِنظام علیہم الصلوٰ قوالسلام کو مبعوث فرمایا اور الہامی کتابیں بھی نازل فرمائیں اور اس جامع نظام ہدایت کی حکمت بھی یکی مدان فرمائی:

''اورہم نے (ابنی رحمت کی) خوشخبری دینے والے اور (اپنے عذاب سے) ڈرانے والے رسول بھیجے، تا کہ رسولوں (کی بعثت) کے بعد لوگوں کے لیے الله پر (بدی کو اختیار کرنے کے حوالے سے) کوئی مجمت (Justification) باتی ندہے'۔(النساء:165) اگر چہالله تعالیٰ پرکسی کا کوئی حق یا استحقاق نہیں ہوتا،کین اس نے عدل کے تقاضوں کو اگر چہالله تعالیٰ پرکسی کا کوئی حق یا استحقاق نہیں ہوتا،کین اس نے عدل کے تقاضوں کو

پورا کرنے کے لیے بینظام ہدایت قائم فرمایا تا کہ اتمام جمت ہوجائے۔ ابتدائے آفرینش میں اللہ تعالی نے آدم وحواعلیہاالسلام کوجنت میں داخل کیا اور انہیں جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونے کی آزادی عطافر مائی ،لیکن ان پریہ بندش بھی عائد کردن

دوتم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم حد سے بڑھنے والول میں ہے۔ موجا ذکے '۔ (البقرہ:35)

بشری کمزوری کے تحت حضرت آدم و حواعلی السلام نے اس حدیعی Barrier کوعبور کردیا اور ممنوعہ چیز کے پاس چلے گئے۔ الله تعالی نے اس ظاہری تھم عدولی کا سبب شیطانی وسوے کو قرار دیا اور فرمایا:

'' پھر دونوں کے دلول میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، تا کہ (انجام کار) ان دونوں کی شرمگاہیں جو اُن سے چھیائی ہوئی تھیں، ان کو ظاہر کردے۔ اور اُس نے کہا: '' تمہارے

رب نے اس درخت سے مہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ ہیں تم فرشتے بن جاؤیا ہمیشہ رہے والول میں سے ہوجا و " ۔ اور اُس نے ان سے مطاکر کہا: " بے تنگ میں تم دونوں كاخيرخواه ہول'، پھراس نے فريب سے انہيں (اپن طرف) ماكل كرليا، جب ان دونوں نے اس درخت سے چکھا، توان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں اور وہ اینے او پرجنت کے بیتے جوڑنے لگے اور ان کے رب نے ان سے بکار کرفر مایا: دو کیا میں نے تم دونوں کو ال درخت مصمنع نہیں کیا تھااورتم دونوں کو بین فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے'۔دونوں نے عرض کی: ''اے ہمارے رب اہم نے اپنی جانوں پرزیادتی کی اور اگرتو مميل نه بخشے اور ہم پررحم نه فرمائے ، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوجا کیں كُ و(الافراف:23-20)

يهال سے شعار آ دميت ہمارے سامنے آيا كه آدم عليته نے اپنی خطاعے اجتہادي كا اعتراف كيااوراس يرنادم موئ اورالله تعالى سے معافی خواستگار موئے۔ اپنی غلطی كاكوئی جواز (Justification) نہیں پیش کیا، نہ ہی کسی منطق اور دلیل واستدلال کا سہارالیا۔ اس کیے کہ آ دمیت اور بندگی الله تعالیٰ کے حکم کوغیر مشروط طور پرتسلیم کرنے اور اس کی تعمیل کا نام ہے۔ بندے کے لیے اللہ نعالی کے ہر تھم میں خیر بی خیر ہے، فلاح ہی فلاح ہے، اس میں کسی ناکامی اور نامرادی کا کوئی شائیہ بھی نہیں ہوسکتا۔اُس کی حکمت، انسانی عقل ودانش

میں آجائے توبیاس کی سعادت ہے اور نہ آئے ، توبیاس کی نارسانی ہے۔ اس کے برعکس الله تعالی نے ابلیس کو علم فرمایا که آدم علیتال کوسجدہ کروہ اس نے الله تعالی كے مكم كوروكيا أورسجده ندكيا۔ الله تعالى نے فرمايا:

" (اے ابلیں!) تجھ کو سجدہ کرنے سے سے چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تہمیں علم دیا تھا، ال نے کہا: ''میں ال سے بہتر ہول، (اے الله!) تونے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مى سے پيداكيا ہے أ۔ (الله نے فرمايا:)" تو يہاں سے ابر جا، تجھے يہاں ممندكر نے كاكوئي حق نہیں ہے، سونکل جا، بے شک تو ذکیل ہونے والول میں سے ہے۔ (الاعراف: 13-12) ابلیس نے اللہ تعالی کے علم کورد کیا اور اس پر نادم ہونے اور معافی کا طلب گار ہونے کے بجائے ، اپنے موقیف کو درست جانا اور اس کے لیے دلیل واستدلال کا سہارالیا، جس کے نتیج میں وہ ہمیشہ کے لیے راند کا درگاہ اور ملعون قرار پایا۔ سویہاں سے آدمیت وابلیسیت کا فرق واضح طور پر معلوم ہوا کہ اپنی خطا کو تسلیم کرنا، اس پر نادم ہونا اور معافی کا طلب گار ہونا شعار آدمیت ہے اور غلطی پر ڈٹ جانا اور اس کے لیے جواز تلاش کرنا ابلیسیت و شیطنت ہے۔

اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ ہم اپناجائزہ لیس کہ انفرادی اوراجمائی

زندگی میں کیا ہم شعار آ دمیت پر عمل بیرا ہوتے ہیں یا بلیس کی روش کو اختیار کرتے ہیں۔
دیکھنے میں تو بہی آرہا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو قیادت کے منصب پر فائز رہے، ملک وقوم
پر حکمرانی کی اوراس دوران انہوں نے اللہ تعالی اوراس کے بندوں سے کیے گئے پیان وفا
کو توڑا، قوم کے اجماعی میثاق دستور کو توڑا، آج بھی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اوراس کے
لیے ان کے پاس دلائل کا انبار ہے اور سیاہ کوسفید اور رات کو دن ثابت کرنے والے ماہرین
کی ایک بڑی تعداد موجود ہے لیکن ہم کی طور پر بھی شعار آ دمیت کو قبول کرنے اور اختیار
کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیعنی ہم اپنی قومی اور ملی تاریخ کی سمت کو درست کرنے کے
لیے تیار نہیں ہیں، لیعنی ہم اپنی قومی اور ملی تاریخ کی سمت کو درست کرنے کے
لیے تیار نہیں ہیں۔

کاش کہ ہم بحیثیت قوم اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کرکے، ان پر نادم وشرمسار
ہوکراورقوم سے معافی کے طلب گار ہوکرایک شے سفر کا آغاز کر سکتے۔ ہماری پوری قوی تاریخ
اسی روش کی آئینہ دار ہے، ہم کی طور پر بھی اپنے قومی مزاج کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو
آمادہ نہیں کرپاتے، اپنے بندارا، مجب اور تکبر کے بت کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ہمارے لیے خیرای میں ہے کہ قومی مجرم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور بیاعتراف تو می
تاریخ کے ریکارڈ میں ہمیشہ کے لیے خبت ہواوراس کے بعدمعافی تلافی کا مرحلہ آنا چاہیے۔
تاریخ کے ریکارڈ میں ہمیشہ کے لیے خبت ہواوراس کے بعدمعافی تلافی کا مرحلہ آنا چاہیے۔
تاریخ کے ریکارڈ میں ہمیشہ کے لیے خبت ہواوراس کے بعدمعافی تلافی کا مرحلہ آنا چاہیے۔
تاریخ کے ریکارڈ میں ہمیشہ کے لیے خبت ہواوراس کے بعدمعافی تلافی کا مرحلہ آنا چاہیے۔

اِصابتِ فکر (Self Righteousness) کے پندارے نکلنے کے لیے بھی بھی تیار 

یمی وجہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ''وادی تیہ' میں محوسفر ہیں، جہال سے چلتے ہیں، واپس لوٹ کروہیں آجائے ، بن اسرائیل پرتواس کیفیت میں جالیس سال گزرے تھے، ہمیں 67 سال گزر کے ہیں اور نہ جانے بیسفر کب تک جاری رہے گا۔

ہمارا میڈیا مُعاصَر انہ مسابقت کی وجہ سے قوم کو آگئی (Awareness)عطا كرنے كاسبب تبيل بن رہا، ايك چينل كسى بات كوغلط ثابت كررہا ہوتا ہے، تو دوسرااسي كوت اور سے تابت کرنے پر تلار ہتا ہے۔ایسے ماحول میں قوم کی فکری رہنمائی نہیں ہوتی ،بس ذ ہنی اور فکری انتشار میں اضافہ ہوتار ہتا ہے ہمیں ریٹنگ سے غرض ہے ، قومی مفاد سے ہیں ہے۔ایسالگناہے کہ ہمارے ہاں نہ کوئی مسلمہ اصول ہے اور نہ ہی کوئی اجماعی میثاق ،بس ہر طرف كنفيوزن اورفكرى انتشار بيا

2014 كي لي 2014



Lower of the Manney To Japan as the sound of the first of the

The state of the s

The state of the s

#### آه! بهار نے قانون ساز

یا کستان ایک دستوری اور قانونی نظام کے تحت چل رہا ہے۔ وفاقی سطح پر دوالوانوں ( قومی اسمبلی اور سینٹ) پر مشتمل بارلیمنٹ ( مجلس شوریٰ ) اور صوبائی سطح پر صوبائی - اسمبلیاں ہیں۔ یارلیمنٹ وفاق کی سطح پرقانون ساز (Law Maker)ادارہ ہے، وفاقی و قانون سازی کادائرہ بورے ملک پر محیط ہے اور صوبائی اسمبلیوں کی قانون سازی کا وائرہ اختیار متعلقہ صوبے تک محدود ہے۔ قانون سازی وفاقی سطح پر ہویا صوبائی سطح پر ہ دستوریا کتان کے تابع ہے۔ تاہم یارلیمنٹ (لینی قومی اسمبلی اور سینٹ آف یا کتان) میں سے ہرایک ایوان کے کل ارکان کی کم از کم دونہائی اکثریت کی منظوری سے دستور میں ترمیم کی جاسکتی ہے، حذف واضافہ کیا جاسکتاہے، لینی یارلیمنٹ کو قانون سازی اور وستورسازی دونول طرح کے اختیارات حاصل ہیں۔

یتمهیدی کلمات میں نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہمارے قانون سازیعنی منتخب قومی نمائندول کو ملک کے لیے قانون سازی اورمطلوبہ اکثریت کے ساتھ دستور میں ترمیم کا اختیار بھی خاصل ہے اور منتخب ہونے کے بعد بارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے بیرفاضل و معزز ارکان دستور کی بالادسی اور وفاداری کا حلف بھی اٹھاتے ہیں۔اس طرح کا حلف جارے وفاقی اور صوبائی وزراء بھی اٹھاتے ہیں۔لیکن قوم کے بیمعزز اور قابلِ افتخار مُما بُندگان جس دستور کا حلف اٹھاتے ہیں، چندمستثنیات کے سوا، باتی اس کو پڑھنے اور جھنے کی زخمت بھی گوارانہیں فرماتے۔ انہیں زیادہ دلچین اینے استحقاق (Privilege)، اس منصب کی برکت سے حاصل شدہ ساجی حیثیت (Social Status)اور اس کے طفیل مكنهطور يرملنے والى زيادہ سے زيادہ مراعات سے ہوتی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ بیر حضرات یار لیمنٹ میں پیش کیے جانے والے مسؤ دو قانون (Bill) کو پڑھنے کی زحمت بھی گوار انہیں فرماتے ، اُن کا کام بس قانون سازی کے موقع پر اپنی جماعت کے قائد کے اشارہ ابرو پر''ہال'' یا''نال'' کہنا ہوتا ہے۔اس کا ثبوت ہیہے کہ حال ہی میں ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل کی رپورٹنگ ٹیم نے On Camara قومی اسمبلی کے بعض معزز سینئر ارکان سے یوچھا کہ آپ نے '' تحفظ یا کستان بل' پڑھا ہے، سب نے کسی ترو داوراحساس ندامت کے بغیر جواب دیا: دونہیں '۔

ہمارے قابلِ افتخار ارکانِ سندھ اسمبلی کی اسی دانش کامنظیرِ اُتمّ وہ قرار داد ہے،جس میں انہوں نے "اسلامی نظریاتی کوسل یا کتان "کو کلیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ماشاء الله بيقراردادمتفقه طور يرمنظور بوئى ہے، للزان افتخار واعز از كاسپراصوبائى اسمبلى ميں نمائندگى ر کھنے والی ساری جماعتوں کے تمام معزز ارکان کے سرے۔ بیسعادت وہ اس لیے حاصل كريائے كمانہول نے اسلامی جمہورير ياكتان كے دستور كا مطالعہ نہيں فرمايا۔اسلامی نظریاتی کوسل یا کستان ایک آئینی ادارہ ہے ادر اس کے فاصل ارکان کا دورانیہ تین سال ہے، لہذا بیمنصب صرف ان ارکان کے استعفے یا ناا ہلی یا وفات سے ہی خالی ہوسکتا ہے۔ اس آئین ادارے کو خلیل بھی نہیں کیا جاسکتا۔

سونے پرسہا گا بیر کہ اسلامی نظریاتی کوسل یا کستان کے موجودہ اراکین یا کستان پیپلزیار ٹی کی گزشته حکومت لینی سابق وفاقی وزیر مذہبی امور جناب سیدخورشید احمر شاہ، سابق وزرائ اعظم جناب سيد يوسف رضا گيلاني اور راجه يرويز انرف اور سابق صدر جناب آصف على زرداري كاحسن انتخاب بين بال إچيئر مين مولانا محمير خان شيراني كانتين ساله دورانية مم مونے ير دوباره بيسعادت موجوده وزير اعظم جناب محر نواز شريف پنے حاصل کی ہے، کیونکہ بیرمنصب مولانا فضل الرحن کے حکومت کے ساتھ جامع معاہدے

(Package Deal) کا حصہ ہے، لہذا کسی کومت کو سلسل ملے یا نہ ملے، مولانا کے جامع پہنے کو سلسل ضرور ملتا ہے۔ یہی ڈیل ان کی سابقہ کومت کے ساتھ تھی اورائ کا سلسل موجودہ کلومت کے ساتھ تھی اورائ کا سلسل موجودہ کلومت کے ساتھ تھی ہے۔ سو، دانالوگوں کا مقولہ ہے ع: '' مشتے کہ بعد از جنگ یا دآید، برکلہ خود باید زند'، (یعنی وہ گھونسا جو جنگ کے بعد یا دآئے، بہتر ہے کہ اسے اپنی کی رخسار پر ماردیا جائے)، کیونکہ اس سے جنگ کا نتیج تو بد لنے سے رہا۔ پس سندھ اسمبلی کی رخسار پر مارد اورکو' خود ملامتی' کے سوااور کیانام دیا جاسکتا ہے۔ مگر جب ہم اپنی کل کی بات میں بھول جائیں، تو اس قو سے حافظ یا شان بے اعتمالی کو کیانام دیا جائے۔ بال! اگر سندھ صوبائی اسمبلی نے اپنی قیادت کے حسن انتخاب پرکوئی '' قرار داویتا سُف'' یا '' قرار داوینا شف'' یا '' قرار داوینا شف' یا '' قرار داوینا شف' یا '' قرار داوینا شف' یا '' قرار داوینا سُف '' یا جو بی بی کی مون بی تو بی بی معنویت ضرور پیدا ہو جاتی ۔

پاکتان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو 1973ء کے متفقد دستور کا دارث بھی ہے، لیکن اس کے ارکان کو اُس کا مطالعہ کرنے کی فرصت کہاں، ورنہ انہیں بتا ہوتا کہ اس میں مارشل لا اُدوار کے بہت سے إضافات بھی ہیں، مگر انہیں تو وہ گلے لگائے ہوئے ہیں اور اٹھار ہویں آکھی ترمیم کے ہتھوڑ ہے کی ضرب سے بھی وہ محفوظ رہے ہیں، کیونکہ یہ مفاہمت کی سیاست

كالازمى تقاضاتها\_

ہاراایک عاجزانہ شورہ ہے کہ آئندہ تو کی انتخابات میں پارلیمنٹ اور صوبائی اسملیوں کے امید واروں پر دستور پاکستان کا تحریری ٹیسٹ لازی قرار دیا جائے اوراس میں انہیں نقل کی بھی رعایت دی جائے ، شایداس بہانے ہمارے معزز نمائندے دستور پاکستان کے دوچار آرٹیکل بھلے یاد نہ کر سکیں ، پڑھتو لیں گے۔ ویسے 2013ء کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت رحضرات آرٹیکل 63اور 63 پر پورااتر بھی ہیں ، یعنی تقوے کا امتحان پاس کر بھی ہیں اور ''صادق' اور'' امین' بھی قرار پا بھی ہیں ، سوائے سابق وزیراعظم جناب سیر بوسف رضا گیلانی کے کہ وہ 2017ء تک صادق وامین نہیں میں مستقبل کاعلم الله تعالیٰ کے پاس ہے۔

جزل (ر) پرویز مشرف صاحب کے عہد مبارک کے وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر شیرافگن نیازی مرحوم حیات ہوتے ، تو ہم یہ تجویز دیتے کہ قومی اسمبلی ، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس کا آغاز دستور پاکتان اور اس کی تشریح پرمشمل اُن کے درس سے کیا جائے ، اس طرح اصل دستور سازوں کی روح کوبھی سکون پہنچے گا۔ موصوف کودستور پاکتان جائے ماز کم وہ آرٹیکل اُز بر تھے ، جو اُن کے محدوح اور سابق صدر پاکتان جناب جزل (ر) پرویز مشرف کے افتدار کے تحفظ و دَ وَ ام کے لیے ضروری تھے۔

چونکہ قانون کی حکمرانی سے کی کوغرض نہیں ہے، اس لیے جب سے ہمارے منتخب
اداروں میں بالواسطہ انتخاب کے ذریعے بیگمات کا کوٹہ مقرر ہوا ہے، وہ بھی اپنی کارروائی
وقانو قاذ التی رہتی ہیں، مثلاً عورتوں پر مظالم، کاروکاری، غیرت کے نام پرقل اور بیویوں پر
تیزاب چھینئے سے متعلق قانون سازی وغیرہ۔ اس طرح کے کار ہائے نمایاں انجام دے
کروہ اپنی بین بڑھاتی رہتی ہیں۔ بیتوانین کب نافذ ہوں گے اور کیسے نافذ ہوں گے?،
اس سے آئیس غرض نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہے، کیونکہ بیان کے طبقے کا مسکنیس ہے۔
سیاعزاز بھی ہمیں حاصل ہے کہ ہم نے قانون کی کتاب کا جم موٹا کرنے کے لیے قل ک
مختلف اقسام کے عنوان سے قانون سازی کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن کی روسے قل،
بی قبل ہے اور اس کی سز اقصاص ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''اور ہم نے ان پر بیفرض کیا
کان، دانت کے بدلے جان، آ کھے کے بدلے آ کھی، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے
کان، دانت کے بدلے وانت اور زخوں میں بھی بدلہ ہے، توجی نے احکام کے موافق
دیا، تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق

پس اسلام کا تھم قطعی اور واضح ہے اور وہ ہے: '' قانونِ قصاص' ۔ قل خواہ کسی بھی عنوان سے ہو، وہ قل خواہ کسی بھی عنوان سے ہو، وہ قل ہے اور اس کی ایک ہی سزا ہے۔ البتہ دہشت گردی کوقر آن نے الله مخوان سے ہو، وہ آل ہے اور اس کی ایک ہی سزا ہے۔ البتہ دہشت گردی کوقر آن نے الله میں تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم مل شاہ کے ساتھ جنگ اور ' فساد فی الارض' شے تعبیر کیا ہے اور میں تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم مل شاہد ہے ساتھ جنگ اور ' فساد فی الارض' شے تعبیر کیا ہے اور ا

فقر اسلامی میں اس کا اصطلاحی عنوان 'ن مُحارّب' یا' 'حراب' ہے اور اس کی سز الله تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی تمام سزاؤں سے زیادہ سنگین ہے، ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

"اور جولوگ الله اور اس کے رسول سائی آیے ہے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد
بر پاکرتے ہیں، ان کی بہی سزاہے کہ آنہیں چن چن کر قبل کیا جائے یا ان کوسولی دی جائے یا
ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤل کاٹ دیے جا کیں یا ان کو زمین
سے زکال دیا جائے ، بیان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب
ہے'۔(المائدہ:33)، آج کل "نغی مِنَ الاَدِض" کی صورت قیدہے۔

مگرہماراکوئی قانون کاروکاری کے نام پرہے،کوئی غیرت کے نام پرتل کے لیے،کوئی عورتوں پر تیزاب سے بیکنے جانے کے حوالے سے اورکوئی کسی اورعنوان سے، حالانکہ الله تعالی کا ایک جامع جتی اور قطعی قانونِ قصاص کافی و شافی ہے،اسے لفظاومعنی نافذ کردیا جائے، تو کسی اور قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔

10ايريل 2014ء



Control of the State of the Control of the Control

### حضرت ابوبكر صديق طلينه كااولين خطبه خلافت ایک مثالی اسلامی مملکت کامثالی منشور (قطِأول)

حضرت الوبكرصديق عبدالله بن عنان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب بن لؤى القرشي التيمي من الثينة ، رحمة للعالمين خاتم التبيين حضرت محم مصطفى سآلينيا آياج کے وصال فرمانے کے بعدرہ کا الاقال 11 حکومہاجرین وانصار صحابة کرام رہا ہیں کے اتفاق رائے سے خلیفہ منتخب ہوئے ، بیعہدرسالت کے بعداجماع امت (Consensus) کی سب سے نمایال اور او لین مثال ہے۔ دوام رفافت:

اعلان نبوت کے پہلے کہتے ہے لے کرآ فاب نبوت کے یردہ فرمانے تک تیکس سالہ نبوی زندگی میں ہرآن، ہریل، ہر کھے اور ہرموڑ پرصحبت در فافت ، تائید وحمایت اور جال شاری وجاں سیاری کی جوتا بندہ روایت حضرت ابو بکرصدیق بنائین سنے قائم کی ، اس کی مثال تهمیں اور نہیں مکتی۔سفر ہویا خضر ، بزم ہویارزم ،خلوت ہویا جلوت ،الغرض وہ کسی بھی کہجے سرِ نیاز تا جدار نبوت مل تالیج کے قدموں میں ہے، بقول شاعر: یائے رسول بیاک بیہ سر ہو رکھا ہوا ایسے میں آ اُجُل، تو کہاں جا کے مرکئی

يعنى وفات اور بعدالوفات كى جس سعادت عظمى كى كوئى صاحب ايمان سجا عاشق رسول تمنا كرسكتا ب، وه البيس بفضله تعالى نصيب باور:

این سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشدہ

غارِ تورکے تین دن اور تین را تیں ایس بھی گزریں کہ آفاب نبوت کے جلوے تھے اورلذت دیدار سے قیض یاب ہونے والی جناب ابوبکر صدیق منافق کی نگابیں تھیں، اس شرف وسعادت میں کوا کب ونجوم ، آفتاب و ماہتاب حتیٰ کہ چشم فلک بھی ان کی شریک وسہیم تہیں تھی ،کوئی تیسرافر دتو تھا ہی تہیں۔ منفرداعزاز:

يون توروا يات كے مطابق ختم المرسلين صلى تاليج كے صحابة كرام كى تعداد سوالا كھ سے متجاوز تھی لیکن قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ جس جستی کو' صاحب رسول' کے لقب سے نوازا، وه صرف اور صرف حضرت ابو برصديق مناشد بين، چنانچه ارشاد باري تعالى ب: و اگرتم نے اس رسول کی مددنہ کی تو یقینا الله نے ان کی مددفر مائی ، جب کا فروں نے الہیں بے وطن کیا،اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار ( نور ) میں ہے، جب وہ (رسول مکرم مان تالیجیم) اپنے 'صاحب' سے فرما رہے ہے جم نہ کرو بلاشبهالله مار براته من اته به الله في ان يرا بن تسكين نازل فرماني و به 40)

اس آیت میں الله تعالی نے مختلف پیرائے میں 6 مرتبہ حضرت ابو برصدیق کا ذکر فرمایا۔حضرت ابو بکرصدیق مٹائٹنہ کا ایک منفرد اعزاز ریجی ہے کہ ان کی جار پشتیں شرف صحابيت مشرف بوين ـ

خُلقِ رسول كاعكس تمام

جب محبت مرتبه كمال كوينج جائے تومجب اپنے آپ كوذات محبوب ميں فنا كرديتا ہے، طبیعت طبیعت مین اور مزاج مزاج مین دهل جا تا ہے، ین مقام فنا "حضرت ابو برصدیق كا تقار ديكھنے والول كى نظر ميں صورت ان كى تھى ليكن سيرت مصطفىٰ كى تھى، ذہن ان كا تقالیکن فکر مصطفیٰ کی تھی، الغرض وہ سرایا جمال مصطفوی کا عکس تمام نتھے۔ جب سیدالا نبیاء سانی تفالیہ ہم غارحرا سے پہلی بار ناموں وی لے کر اضطراب کے عالم میں اینے گھر تشریف لاتے ہیں،منصب نبوت کے بارامانت کے احساس سے آپ منظر ہیں اور بیمین تقاضائے فطرت ہے، تو ام المؤمنین حضرت خدیجة الکبری، جوعسر ویسر کی ہر گھڑی میں آب كى مُونِس وغمكسار تهين، آب كوان بيج ينك الفاظ مين تسلى دين بين: "فتهم بخدا، الله تعالى آب كو بھى شرمسار نہيں فرمائے گا، كيونكه آپ رشته قرابت كو جوڑتے ہيں، كمزورول كابوجھالھاتے ہيں، نادارول كے كام آتے ہيں، مہمان نوازى آپ كاشعار ہے اورآپ جن کی خاطر مصائب میں مبتلالوگوں کی مد دفر ماتے ہیں'۔

ميآب سال الليالية كى شريك حيات اور محرم راز حصرت خديجة الكبرى كى زبان سےآب کی سیرت وکردار کا ایک جامع تعارف تھا۔ ای طرح ایک مرحلے پر کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت ابو بکرصدیق مزاند ترک وطن کے اراد ہے سے نکلتے ہیں کہ اچا نک مکہ کے ایک رئیس ''ابن الدغنه' کا سامنا ہوجا تاہے، وہ آپ کےعزائم سے باخر ہونے کے بعدآ پ کاراستدروک لیتا ہے اور کہتا ہے''لاریب ،آپ جیسے محص کواس بستی ہے ہرگزنہیں جانا چاہیے اور نہ ہی ہم آپ کو کی قیت پرجانے دیں گے، کیونکہ آپ تو اُخلاق کریمہ کا بيكر ہيں، آپ ناداروں كے كام آتے ہيں، رشة قرابت كوجوڑتے ہيں، كمزوروں كا بوجھ اٹھاتے ہیں،مہمان نوازی آپ کاشیوہ ہےاور آپ راوحق میں مصیبت اٹھانے والوں کے مُعين ومددگار ہوتے ہیں''۔

سیرت صدیق کی الفاظ میں بیتصویر کشی کسی نظریاتی دوست اور جان بثار کی نہیں بلکہ نظرياتي مخالف كى ہےاوروہ شہادت جوفريقِ مخالف كى طرف ہے آئے ،اپنے اورغيرسب پر جحت ہوتی ہے۔ بیٹ اتفاق تھایا اُمرواقعی کا بیان کہ ام المومنین سیرہ خدیجة الکبری رضی الله عنهانے جن کلمات میں سیرت کو بیان فرمایا، کم دبیش انہی الفاظ میں مکہ کے ایک رئیں ابن الدغنہ نے سیرت صدیق کو بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیرت صدیق سیرت مصطفیٰ مانی تالیج کے سانچ میں ڈھلی ہوئی تھی۔ بس یوں سجھے کہ وہ سرایا آئینہ خلقِ مصطفیٰ مانی تالیج سے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذات رسالت مآب سانی تالیج کے ذکر مبارک کے ساتھ متصلاً ذکر صدیق بھی آیا ہے۔

رئے الاول 11 ہجری کوسید الرسلین میں المی کے اس اقتاب عالم تاب نے رضائے الہی سے پردہ فرمایا ہو صحابۂ کرام میں عجیب کیفیت اضطراب تھی، وہ اس صدے کے لیے ذہنی طور پر تیا ر نہ تھے۔ حضرت عمرفاروق ہو ہیں جلیل القدر صحابی اس خبر کو سننے کے لیے کسی طور پر بھی تیار نہیں تھے۔ ایسے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے ، کا شانہ نبوت میں داخل ہوئے اور حضور انور سال الیہ الیہ کی جبین اقدی کو بوسہ دیا اور باہر مجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابۂ کرام کے لیے تسکین وظمانیت کے کمات ارشا وفر مائے کہ:

دوتم میں سے جوحفرت محمر مل اللہ اللہ کی عبادت کرتا تھا توسنوا وہ وصال فرما گئے ہیں اور جواللہ کی عبادت کرتا تھا تو اسے بھین کامل رکھنا چاہیے کہ اس کا معبود مطلق الله تعالی ہمیشہ سے صفت حیات کے ساتھ قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا ،اس پر فناوز وال بھی نہ آیا ہے نہ آئے گا'۔ اور پھر آپ نے قر آن مجید کی ہے تیت تلاوت فرمائی: ترجمہ:

'' محد (خدانہیں) صرف رسول ہیں،ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں،تو کیا اگروہ وفات پاجا ئیں یا (قضائے الہی سے )شہید ہوجا ئیں،توتم الٹے پاؤں پھرجاؤ گے؟''۔ (آلعمران:144)

ان پُرابرُ کلمات سے صحابۂ کرام کوللی اطمینان نصیب ہوا، حضرت عبدالله فرماتے ہیں جمین ایسالگا جیسے بیآ ہے۔ جمین ایسالگا جیسے بیآ بیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدر لی والنے ناخط بہ خلافت

اس کے بعدمہاجر بن وانصار صحابة كرام زائة بہے نے متفقہ طور پر حضرت ابو برصدین كو

خلیفه منتخب کیا، آب مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر رسول سان علیہ ہم بربیط کر ایک انہائی الثرانكير، دل نشين اور جامع خطبه ارشاد فرمايا - چند جملون پرمشمل ميخطبه مخلافت على منهاج النبوة "كا الله لين مستندتار يخي دستاويز باورجم بلاشير إيك مثالي اسلامي جمهوري فلاي مملکت کامثالی منشور' قرار دیا جاسکتا ہے۔ مجزور ' جوامع الکلم' کے براو راست فیض یافتہ حضرت ابو بمرصدیق کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ نیا تلاہے، حکمتوں کاخزینہ اورمعانی ومطالب کا گنجینہ ہے۔

ال خطبه خلافت میں نظام امارت وخلافت کے قیام کی ضرورت و حکمت ،اطاعت امیر كا دائرة كار، مامورين ليعنى عوام كى ذيتے دارى، انسداد فواحش كى اہميت اور جہاد كى ترغيب وضرورت سب امور كااحاطه كيا گياہے۔ چنانچاآپ نے فرمایا:

"الوكوامين تم يرحاكم مقرر كيا كيا جون، حالاتكه مين تم لوگون مين سب سے افضل (ہونے کامدی) نہیں ہوں، اگر میں ٹھیک ٹھیک کام کروں توتم میری اعانت کرو، اور اگر میں برائی کی طرف جھکنے لگوں تو تم مجھے سیدھا کردو، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت تم میں سے جو (بظاہر ) کمزور ہے، وہی حقیقت میں میرے نزدیک طاقتور ہے تاوقتنيكه ميں (ظالم سے) أس كاحق واليس نه دلا دول وان شاء الله تعالى ۔ اورتم ميں جو بظاہر بڑا طاقتور ہے وہی میر نے نزدیک (سب سے) کمزور ہے تاوقتیکہ میں اُس سے (مظلوم كا) حق چھين نه لول ان شاء الله تعالى۔ جو قوم مجهاد في سبيل الله كوچھور ديتى ہے، الله تعالی (اس کے وبال کے طور پر) اس پر ذلت وخواری مسلط فرمادیتا ہے، اورجس قوم میں بے حیائی وبدکاری کی وبالچھیل جاتی ہے، الله تعالیٰ اس پرمصیبتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اور (سنو!) جب تک میں الله اور اس کے رسول کی اطاعت کے جادہ منتقیم پر قائم رہوں ہم بھی میری اطاعت کرنا اور اگر بھی میں (خدانخواستہ)اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم کی اطاعت كابندهن توزكرنا فرماني كرست يرجل يزول اتو يهرتم يرميري اطاعت بركز لازم

نہیں ہوگی، اچھا، اب نماز (باجماعت) کے لیے اٹھ کھڑے ہوجاؤ، الله تعالیٰ تم پراپی رحتوں کانزول فرمائے'۔ (تاریخ انخلفاللسیوطی بحوالہ سرۃ ابن اسحاق)
اس عظیم الثان خطبہ خلافت میں اسلامی نظام امارت وخلافت کی حدود، دائرہ کاراور فرائض کا واضح طور پرتغین کردیا ہے، ہم آئندہ قسط میں ان میں سے چندامور کی ضروری وضاحت درج کررہے ہیں۔

17اپريل 2014ء



to the first of the second of the second

and the Madrie of the Market and the Market State of the Market St

## حضرت ابوبکرصدیق طلعی کااو کین خطبهٔ خلافت ایک مثالی اسلامی مملکت کامثالی منشور (آخری قبط)

### اطاعت امير کی حدود

اسلام میں خلیفہ برخق اور شرعی طور پر مجاز حاکم وامیر کی اطاعت بلاشبدلازم ہاور رعا یا میں سے جو بھی فرد خلیفہ برخق کی اطاعت سے عدول وخروج کرے، وہ باغی کہلاتا ہے۔ لیکن سیاطاعت غیر محدود اور غیر مشروط (Unconditional) نہیں ہے، بلکہ یہ اطاعت صرف اسی صورت میں اور اس وقت تک لازم ہے جب تک خلیفہ یا امیر یا حاکم اطاعت الله تعالیٰ کے احکام، اطاعت الله تعالیٰ کو اگر سے میں ہوں۔ اور اگرامیر خود ہی الله تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم میں اور اس طاعت رسول کے دائر سے میں ہوں۔ اور اگرامیر خود ہی الله تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم میں ایس کے مقررہ حدود کی حرمت کو پامال کرے، تو اس کی اطاعت ہرگر لازم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں رسول الله میں افرائی ابدی اور دائی اطاعت ہرگر لازم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں رسول الله میں افرائی ابدی اور دائی ضابطہ بیان فرماد یا ہے کہ دکسی ایسے معاسلے میں میں سے خالق عزوجات کی نافر مانی لازم آتی کیوں نہ ہو) کی اطاعت تم پر لازم نہیں ہے، جس سے خالق عزوجات کی نافر مانی لازم آتی ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں مقدر مطلق (Sorereign) نہ ہر براہ مملکت وحکومت ہے، نہ قاضی القضاۃ (Cheif Justice)، نہ پارلیمنٹ اور نہ ہی عوام ۔ مُقتدِ رِمُطلق ہے، نہ قاضی القضاۃ (Absolute Sovereign) صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور غیر مشروط

مُطاع، یعی جس کی اطاعت ہر حال اور ہر صورت میں لازم ہو، صرف الله تعالی اور رسول الله مقالی ہے۔ البنداس سم الله مقالی ہے۔ البنداس سم الله مقالی ہے۔ البنداس سم کے تمام سلوگن کہ: ''افتدار کا سر چشمہ عوام ہیں' یا افتدار اعلی (Sovereighty) پارلیمنٹ کو حاصل ہے'، اسلام میں ہر سطح کا افتدار واختیار مشروط ہے اور نیابت رسول اور خلافت البی کی مقررہ حدود کا پابند ہے۔ اس اصول کو الله تعالی نے سور کا نساء آیت : 59 میں بیان فرمایا ہے۔

عوام کی ذیے داری:

حضرت ابو برصدین نے فرمایا: ''اگریس غلط رَوْن اختیار کروں تو تم مجھے سیدھا
کردو' ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ عامّة المسلمین بالخصوص اہل الرائے اور اہل فکر ونظر پر بیشری

ذمے داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کوامور مملکت وحکومت سے الگ تھلگ نہر کھیں،
حاکم وقت پرکڑی نظر رکھیں، اگر وہ شریعت کے جادہ مستقیم پر رواں دواں ہے، الله تعالی
اور اس کے رسول می نیا ہی ہوایات وحدود پر ختی سے کار بندہ تو حمایت تی کے لیے اس
کورست و بازو بن جاؤ۔ اور اگر خدانخو استہ وہ راہ راست پر نہیں ہے، حق کو کھر ارباہ،
حدود اللی کو پامال کر رہا ہے، تواسے اجتماعی قوت سے سیدھا کر دواور اگر اصلاح وہدایت کی
ہرصدا کے لیے وہ اندھا اور بہر ابن گیا ہے تواسے معزول کر دو۔ پھلوگ اپنے تقوے اور
پارسائی پر ناز کرتے ہیں اور گردو پیش میں پھے بھی ہوتا رہے، اس سے الگ تھلگ رہے
ہیں، ایسے لوگوں کی توجہ کے لیے احادیث پیش خدمت ہیں:

''حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول الله سائٹلاآیی نے فرمایا: قسم اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم پرلازم ہے کہ نیکی کا تھم دواور برائی ہے روکو، ورنہ (اگرتم نے اس طرز عمل کونہ اپنایا) بعید نہیں کہ الله تم پر اپناعذاب نازل فرمائے، پھرتم ضرور دعا سے بھی کروگئی دوالله کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی'۔ (سنن ترندی: 2169) خضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول الله می بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی'۔ (سنن ترندی: 2169)

الله عزوجل نے جبرئیل ملایلاً کو حکم فرمایا کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الث دو، جبرئیل امین نے عرض کی: اے رب جلیل! اس بستی میں تیرافلاں (نیک اور یارسا) بندہ بھی ہے جس نے بھی پلک جھیلنے کی مقدار بھی تیری نافر مانی نہیں کی ( یعنی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے )،رب ذوالجلال نے فرمایا :ہاں،اس شخص سمیت پوری بستی کو الث دو، کیونکہ (اس کے سامنے میری حدود یا مال ہوتی رہیں، لیکن اس کی غیرت ایمانی مجھی نه جاگی اور)میری خاطر (حق کو پا مال ہوتا دیکھ کر)اس کا چبرہ بھی غضب آلود نہ ہوا'۔ (مشكوة:5152)

اسلامی حکومت کے قیام کامقصد:

تاریخ کے اکثر ادوار میں بید یکھا گیاہے کہ ظالم طافت ورہوتا ہے، وہ طافت کے نشے میں چورہوتا ہے، از ورسوخ کامالک ہوتا ہے، اس کے سامنے قانون بے از ہوجا تا ہے اور نظام عدل معطل ومفلوح موجاتا باورقص ابليس كرتاب حكومت الهيد، خلافت رتاني اور امارت اسلامی کے قیام کا اولین مقصد یہی ہے کہ ظلم کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کوروکا جائے ، ندر کے تواسے کاٹ بھینکا جائے۔ 'طافت' کومعیار حق ندبنایا جائے بلکہ 'جق' کی قوت كوتسليم كيااوركرايا جائية مظلوم جونكهن يرجوتا بساس ليررياست ابني طافت اس کے پلڑے میں ڈال لے تا کہ ظالم تن کی طافت کوشلیم کر کے اس کے آ گے سرنگوں ہوجائے اورمظلوم کواس کاحق دینے پرراضی ہوجائے۔حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنہ نے اپنے اولین خطبہ خلافت میں ای فلسفہ حکمرانی کومل کے قالب میں ڈھال کر دکھایا کہ ممری نگاه میں مظلوم ہی طافت ور ہے تاوقنتیکہ اس کاحق است دلاند دیا جائے ۔ کیونکہ مظلوم کی فرياد ميں اتنى تا تير ہے كەعرش اللى كو بلادين ہے۔ چنال چهرسول الله مان تاليم كاارشاد ہے: "مظلوم کی فریادے درو، کیونکہ اس کے اور الله کے درمیان کوئی جاب نہیں ہے !

(1496: المُخْلَّلُ عُوْلِي (1496)

حدیث مبارک ہے: '' قیامت کے دن مقتول مظلوم اینے قاتل کو پکڑ کراللہ کی عدالت

میں پیش کرے گااور عرض کرے گا کہ اے رب کریم!اس سے بوچھے کہ اس نے کیوں مجھے (ظلماً) قبل كيا؟، قاتل عرض كرے كا: (اےرب!) فلال بادشاہ يا تحكمرال كے دور ميں، میں نے میل کیا"۔ (لینی وہ دور ہی ظلم کا تھا)، (نسائی:4010)

اورانسانیت ای نظام عدل کے لیے ترس رہی ہے جس کانمونہ کامل سیدالمرسلین سآل علیہ ا نے قائم فرمایا اور پھر خلفائے راشدین نے اس منہاج نبوت 'پر نظام خلافت اور نظام عدل کو قائم کر کے دکھایا۔ اس عدل کی برکات تھیں کہ اس دور کی ساری سپریاورز ، یعنی قبصروكسرى عظمت اسلام ك\_آ كے سرنگوں ہوكئيں۔جہادہی میں بقاہے: رسول الله صال ا كافرمان ٢: "جہاد قيامت تك جارى رہے گا"۔ اور حضرت ابو بمرصد يق منالين نے فرمايا: "جوقوم جهادكوترك كرديت ب، الله اس يرذ تت ورسوائي مسلط فرماديتا ب" للهذا الله ايمان کی سربلندی اورعزت وسرفرازی کاراز جہاد ہی میں مضمر ہے۔

فواحش نزول بلاءووبا كاسبب بين:

حضرت ابوبکررٹی شندنے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ'' جب سی قوم میں بے حیائی و ہدکاری فروغ یاتی ہے تواس پرارضی وساوی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔رسول الله صلی تناییز نے فرمایا: '' جب کسی قوم میں الله کی نافر مانی کا دور دورہ ہو،معاصی عام ہوں ،اوروہ طافت کے باوجودان كاسد باب نهكري توالله ان يرعموى عذاب نازل فرما تاب

آج كل بہت ہے لوگ اس مسكے كو يورى قوت كے ساتھ اجا گركرتے ہيں كه رياست کے علاقہ سی مخص کواس امر کی اجازت نہیں ہونی جائیے کہ وہ کفر کا فنوی جاری کرے یا کسی فعل کو کفر قرار دے اور اس کے مرتکب کو کا فر کہے۔ بلاشبہ سی کو کا فرکہنا ہیکوئی معمولی بات تہیں ہے۔ ہارے فقہائے کرام نے لکھاہے:

'' خلاصہ' وغیرہ میں ہے: جب ایک کلام میں کئی پہلو کفر کا اُختال رکھتے ہوں اور ایک اخمال كفرسے مانع موہ تومفتی پرلازم ہے كہاس مسلمان كے ساتھ حسن ظن ركھتے ہوئے،

اُس ایک احتال کوتر نیچ دے اور تکفیر سے احتر از کرے'۔ (عالمگیری،جلد2،ص:283)، لیکن اگرکوئی تخص گفرمیه عنی کو مجھ کراس پراصرار کرے، تو پھراس پر کفر کا تھم لگایا جائے گا۔ لیکن اگرحکومت اسلام سے لاتعلق ہوجائے تو اُس عہد کے علمائے حق پر لازم ہے کہ اسلامی عقائد کی حفاظت کریں اور کفر صرتے کو کفر کہیں ۔لوگ ہمارے یاس ایسے بے شار سوال کے کرآئے ہیں کہ ایک شخص سرے سے الله کی جستی کامنکر ہے، معاذ الله! الله تعالیٰ کو ظالم کہتاہے،قر آن کا،رسول کاانکار کرتاہے،توہمیں کیا کہناچاہیے کہ وہ سچااور پکامسلم ہے۔ فتوی کسی بھی دریافت طلب مسکلہ کے بارے میں فقہی رائے اور شرع تھم بیان کرنے کا نام ہے۔ فنوی قضائبیں ہے، قضاعدالت کامنصب ہے۔ بیقاضی اور جج کامنصب ہے کہوہ کسی دعوے کی صدافت کو پر کھے، اسے درست قرار دے، اس کا تھم بیان کرے اور قانون کے مطابق سزادے یا دعوے کو باطل قرار دے۔اگر ریاست اپنی ذیتے داری پوری کرے ،تو کے وصال فرمانے کے بعد انہائی حساس اور نازک دور تھا، مگر جب زکوۃ کی ادائیگی ہے ا نكاراور جھوٹے مدعیانِ نبوت كا فتنه بريا ہوا، توخليفة الرسول نے زكوۃ كى ادا يمكى سے انكار كرنے والوں سے قال كيا، مُرتدين اور خصوصاً مُسَيكَمه كذاب كے خلاف جہاد كركے إن فتنول کی سرکونی کی۔ اِسی طرح حضرت علی رضی الله عندنے خارجیوں کےخلاف جہاد کیا اور ال فتنے کا خاتمہ کیا، اُس زمانے کے خوارج کا فتنہ پیتھا کہ وہ انارکسٹ اور مذہبی انتہا پیند تھے اوراسيخ نظريه سهاختلاف ركھنے والے مسلمانوں كوكافرادر واجب القتل سجھتے تھے۔ 118 ایریل 2014ء



## خوداحتسانی کی ضرورت

معروف صحافی ، کالم نگاراور اینگر پرین جناب حامد میر پرکرا چی میں قاتلانہ حملہ ہوا اور میڈیار پورٹس کے مطابق انہیں چھ گولیاں گئیں۔ ہم اس کی شدید ندمت کرتے ہیں ، اس پر انتہائی حُون و مثلال اور آنج و آلم کا اظہار کرتے ہیں ، اُن کے خاندان کے ساتھ ہمدر دی کے ساتھ ساتھ ان کی جلد صحت یا بی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوہیں اور اس پر یک گونہ تشکر ہجالاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی زندگی کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کی جان ، مال اور آبر و کی حفاظت فرمائے نظم اور تل وغارت کی ہرصورت انہائی فرم می اور میت ناک اور قابل فرمت ہے ، خواہ اس کا نشانہ علیاء ہوں ، صحافی ہوں ، نج یا وکلا فرم ساتی رہنما اور کارکن ہول یا عام شہری۔

صحافت حامد میری شخصی ساخت (Genetic) اورخون میں شامل ہے، بیانہیں اپنے والدمرحوم سے وراشت میں لی ہے۔ انہوں نے انتھک محنت اور لگن سے میدانِ صحافت میں اپنامقام بنایا، قسمت نے بھی ان کی یاوری کی ، قدرت بھی ان پرمہر بان رہی اورا یک بڑے پرنٹ والیکٹرونک میڈیا گروپ کا فورم بھی انہیں میسر رہاا ورانہوں نے اس کو بہتر پیشہ وارانہ مہارت کے ساتھ استعال کیا۔ لہذا بلاخوف تر دید کہا جاسکتا ہے کہ وہ موجودہ دور میں مہارت کے ساتھ استعال کیا۔ لہذا بلاخوف تر دید کہا جاسکتا ہے کہ وہ موجودہ دور میں

ہمارے صحافتی شعبے کے نمایاں افراد میں سے ایک ہیں۔ کسی کے تمام نظریات سے نہ بلادلیل اختلاف درست ہے اور نہ ہی اندھا اتفاق۔ اختلاف واتفاق دلیل واستدلال اور شواہد کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور مثبت وتعمیری اختلاف اور بحث ومباحثہ اچھی روایت ہے، اس سے خالی الذبن اور غیر جانبدار قار ئین و ناظرین کو حقائق جمنے کا موقع ملتا ہے۔ جناب حامد میر کو قائد اعظم محمطی جناح اور شاعرِ ملت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سے بے پناہ محبت ہے، اس کے ساتھ ساتھ حتم نبوت سے بھی انہیں عقیدت ہے اور ان کی فکر کے ریز اویے ہمیں بھی پہند ہیں۔

اپنے کالموں یا کیپٹل ٹاک میں وہ بعض شعبوں پرشکسل سے توجہ دیے رہے اور متوجہ کرتے رہے، ظاہر ہے کہ بیدوہ شعبہ ہے جس سے نظریاتی اختلاف رکھنے والے افراد یا ادارے موجود ہیں ۔ لیکن جب کوئی کسی چیز کو اپنامٹن بنا لے، تو وہ ذہنی اور فکری طور پر خطرات کے لیے بھی تیار رہتا ہے اور جیسا کہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے ادارے، اہلِ فانہ یا بعض احباب کو اپنے خدشات سے آگاہ بھی کر رکھا تھا۔ دراصل اپنے والد مرحوم پر بیتے ہوئے صالات اور ماضی کے اُدوّار میں اُن کے ساتھ رَوّار کھے گئے اہلِ اقتدار کے بیتے ہوئے صالات اور ماضی کے اُدوّار میں اُن کے دل ود ماغ سے تو نہیں ہو پائیں اور بعض نامناسب رویوں کی ناخوشگوار یا دیں بھی ان کے دل ود ماغ سے تو نہیں ہو پائیں اور بعض فاص سے دراس کی فطرت ہے کہ جو شخص ایک فاص سے رہوا ہو اور کسی کے انتقام کا نشانہ بنا ہوتو اُس کو اُن جیسے حالات میں بہتر طور پر ہوتا ہے اور اُن جیسے حالات میں بہتر طور پر ہوتا ہے اور اُن جیسے حالات میں بہتر طور پر ہوتا ہے اور اُن جیسے حالات میں بہتر طور پر ہوتا ہے اور اُن جیسے حالات میں بہتر طور پر ہوتا ہے اور اُن جیسے حالات میں بہتر طور پر ہوتا ہے اور اُن جیسے حالات میں بہتر طور پر ہوتا ہے اور اُن جیسے حالات میں بہتر طور پر ہوتا ہے اور اُن جیسے حالات میں بہتر طور پر ہوتا ہے اور اُن جیسے حالات میں بہتر طور پر ہوتا ہے اور اُن جیسے کی فری ساخت میں ۔ شاید حامد میر صاحب کی فکری ساخت میں ۔ شاید عضر بھی کار فرما ہے۔

ان پر قاتلانہ حملے کے بعد بلاشہ ایک جذباتی کیفیت پیدا ہوئی، جس نے ان کے میڈیا کے رفقائے کار اور اہلِ خانہ کوشد پدصد ہے سے دوچار کردیا اور ایسے حالات میں جذبات کے اظہار میں انسان سے بے اعتدالی ہوجاتی ہے، ان کے میڈیا گروپ سے بھی ایک حد تک بے اعتدالی ہوئی، جس کا بعد میں اُنہوں نے خود اور آک کرلیا اور اس کی تلافی ایک حد تک بے اعتدالی ہوئی، جس کا بعد میں اُنہوں نے خود اور آک کرلیا اور اس کی تلافی کی بھی ممکن حد تک کوشش کی ۔ ڈاکٹر عام لیافت حسین صاحب اور کا مران خان صاحب کی بھی ممکن حد تک کوشش کی ۔ ڈاکٹر عام لیافت حسین صاحب اور کا مران خان صاحب کی بھی ممکن حد تک کوشش کی ۔ ڈاکٹر عام لیافت حسین صاحب اور کا مران خان صاحب کے پروگرام اسی تلافی مافات (Compensation) کے لیے تھے۔

آئی ایس آئی بہر حال ایک قوی ادارہ ہے، اس کا دائر ہ کا راور تفویض کردہ ذے داری (Mandate) ایک قوی بلی اور ملکی ضرورت ہے اور اس طرح کے ادارے دنیا کے ہم ملک بیس موجود ہیں۔ کی بھی ادارے کے ایک فردیا چندا فرادی ہے اعتدالی ہے، اگر کہیں مرزَ د ہوجائے، پورے ادارے کو طعی و تشنیج کا نشانہ بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے حتاس اداروں کے خلاف عالمی سطح پر مینی پرو بیگنڈے کا ایک طوفان اٹھالیا جاتا ہے، جب کہ ہم جانتے ہیں کہ بیادارے و لیے منی بندوستان، امریکا، اسرائیل اور بعض دوسرے ممالک کے لیے انتہائی نا قابلی قبول اور بھی ہندوستان، امریکا، اسرائیل اور بعض دوسرے ممالک کے لیے انتہائی نا قابلی قبول اور تا لینندیدہ ہیں۔ اور ان دنوں جب کہ ہمارا ملک بین الاقوامی جاسوی اداروں را، موساد، کی اٹلی اے، ایم آئی سکس، بعض برادر ہمسایہ ممالک اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی آنا جگاہ بنا ہوا ہے، آئی ایس آئی کی ضرورت وافادیت اور بڑھ جاتی ہے اور ہمارے قومی مفاد کا بنا ہوا ہے کہ آئی ایس آئی کو داخلی تنازعات میں نہ الجھایا جائے تا کہ اس کی کا مل تو جہ اپنی اور ایس پر مرکوزر ہے۔ آئی ایس آئی کو داخلی تنازعات میں نہ الجھایا جائے تا کہ اس کی کا مل تو جہ اپنی اس اور ایس پر مرکوزر ہے۔

لیکن اب ضرورت اس امرکی ہے کہ اس معاسلے کو زیادہ نہ اچھالا جائے ، کوئی بھی کارروائی پیمراکی سطح پر ہو یا عدائی سطح پر ، اس وقت اُس پر عالمی ادارول کی نظر ہوگی اوروہ اے استعال کیے جائے ہوئی کر اٹھا نہیں رکھیں گے ، اس کے لیے الیکٹرونک میڈیا اورا آزادی سخافت کے ادارول کو عالمی سطح پر بھر پور طریقے سے استعال کیا جائے گا اوراس کا نقصان ہمارے تو می ادارے آئی ایس آئی اے کوسب سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے اُز حد احتیاط کی ضرورت ہے اور بہتر ہے کہ باہمی ر قوابط کے ذریعے اعتذار اور تلائی کا کوئی تا بلی قبول اور باوقار طریقہ اختیار کیا جائے اور اسے حکومت اور حکومتی ادارے بھی قبول کریں اور ملک وقوم کے وسیع تر مفادیس ''جنگ وجیو' کا ادارہ بھی اسے فراخ دلی سے تسلیم کریں اور ملک وقوم کے وسیع تر مفادیس '' جنگ وجیو' کا ادارہ بھی اسے فراخ دلی سے تسلیم کریں اور ملک وقوم کے وسیع تر مفادیس '' جنگ وجیو' کا ادارہ بھی اسے فراخ دلی سے تسلیم کریں اور ملک وقوم کے وسیع تر مفادیس '' جنگ وجیو' کا ادارہ بھی اسے فراخ دلی سے تسلیم کریں اور ملک وقوم کے وسیع تر مفادیس نے باسی کے کہ:

"جھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر، ہرصورت میں نقصان خربوزے کا ہوگا"۔

اس کیے میری ائیل ہے کہ ہمار ہے قومی اداروں کو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے قومی اداروں کو بہنچنے والے نقصان کے سدّ باب کے لیے بروفت باہمی رابطے کا کوئی قابلِ ممل طریقۂ کار (Mechanism) وضع کرنا چاہیے۔

حامد میر صاحب کے سانے نے الیکٹرونک میڈیا کی کمزوریوں کوبھی بے نقاب کیا۔
میں ایک عرصے سے کہ رہا ہوں کہ ہمارے الیکٹرونک میڈیا کے بعض اینکر پرین''خردیے
اور خبر لینے'' کی حدود سے تجاوز کر کے''مصلح اعظم'' کا منصب اختیار کرتے جارہے ہیں، وہ
این آپ کو مذہبی صلح (Religious Reformer)، ساجی مصلح، سیاست کے معلم
اور نہ جانے کیا کیا سمجھ بیٹے ہیں۔ ہم امریکا اور مغربی دنیا کے میڈیا کوبھی وقاً فوقاً دیکھ لیتے
اور نہ جانے کیا کیا سمجھ بیٹے ہیں۔ ہم امریکا اور مغربی دنیا میں بھی نہیں ہے۔
ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو جار حانہ بن ہے، وہ امریکا اور مغربی دنیا میں بھی نہیں ہے۔

(۱) ' "كوياوه الجى شدت غضب سے بھٹ جائے گئ '۔ (الملك:8)

(۲) ''بغض توان کی باتول سے عیاں ہو چکااور جووہ اپنے دلوں میں چھیائے بیٹے ہیں وہ اس سے بھی بہت بڑھ کر ہے'۔ (آل عمران: 119) اس طرح کے تبھرے کہ ساری گولیاں نجلے دھڑ میں کیوں لگیں ،اس کا مطلب توبید نکلتا ہے کہ براوِراست دل یا د ماغ میں کیوں نداتر گئیں ،انتہائی سنگ دلانہ ہے۔غالباً میاں محمد بخش کے شعر کا ایک مصرع ہے کہ:

''وشمن مرے تے خوشی نہ کریے ، سجناں وی مرجانا''

الغرض حامد میر صاحب کا حادثہ وسانحہ خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا کے لیے ایک کسوٹی بن گیا، بلکہ ایک آئینہ بن گیا، جس سے ایک دوسرے کے لیے جونفر تیں چھپائے بیٹے ہتے، چھلک کر سامنے آگئیں۔اب بہتر ہوگا کہ ہمارے الیکٹرونک میڈیا کے ناخدا دوسروں کو بھی اپنے جیسا انسان مجھ کر ذرا نرم ہاتھ رکھیں گے اور اب وقت کا تقاضا بھی ہے دوسروں کو بھی اپنے جیسا انسان مجھ کر ذرا نرم ہاتھ رکھیں گے اور اب وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم سب ذمے داری ، توازن اور اعتدال کا مظاہرہ کریں اور خود اپنے لیے ریڈلائن مقرر کریں اور اُسے عبور نہ کرنے کی رضا کا را نہ اَ خلاقی ذینے داری اپنے اوپر عائد کریں۔

کریں اور اُسے عبور نہ کرنے کی رضا کا را نہ اَ خلاقی ذینے داری اپنے اوپر عائد کریں۔

2014ء پریل 2014ء



### السخاره

" استخارہ ' کے لفظی معنی ہیں: ' خیرطلب کرنا' اور اس کا شرعی مفہوم ہیہ ہے: وہ معاملہ جس کے دونوں پہلوشرعا جائز ہیں، لینی شرعا آپ اُسے اختیار بھی کر سکتے ہیں اور ترک بھی کرسکتے ہیں اور انجام کار فائدہ اے اختیار کرنے میں ہے یا ترک کرنے میں ، اس کے بارے میں آپ کور دو ہے، آپ متذبذب ہیں، اپن عقل کی روشی میں آپ فیصل نہیں کریائے کہ کروں یانہ کروں اور آپ کا دل اس طرف ماکل بھی ہور ہاہے، آپ اُس خیال کو ذ بهن سے جھٹک کرنکال بھی نہیں سکتے کہ: ' در کہیں ایسانہ ہوجائے ، ویسانہ ہوجائے''، اُس کے بارے میں الله تعالی سے خیر کے قین کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا۔

جس کام کے کرنے کا شریعت میں حکم ہے، اس کے لیے''استخارہ''نہیں کیا جاتا، وہ تو ویسے بھی شریعت کا مطلوب ہے، اس لیے فارس کا مقولہ ہے:'' در کارِ خیر حاجتِ استخارہ نیست'، لینی نیک کام میں استخارے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ استخارہ گزشتہ اُمور کے بارے میں بھی نہیں کیاجا تا کہ کوئی آ کرآ پ کو بتائے کہ: '' آپ پرجادہ ہو گیاہے یابندش کر دی گئی ہے اور اب اس کا توڑ کیا جائے گا''۔ جو کام شرعاً حرام ہے، اس کے لیے استخارہ کرنا مجى حرام ہے اور ميدالله تعالى كى ذات يربهت بڑى جسارت ہے اوراس كے غيظ وغضب كو دعوت دینے کے مترادف ہے۔استخارہ مباح اُمور میں ہوتاہے کہ: فلال شخص کے ساتھ اپنے بیٹے یا بیٹی کارشتہ قبول کریں یا نہ کریں ،کسی شخص کے ساتھ کاروباری شرا کت کریں یا نهرين آپ كوايك سے زائد مقامات سے ملازمت كى پيشكش آتى ہے، آپ تذبذب ميں یر جاتے ہیں کہ کسے قبول کریں اور کسے زدکریں ، وغیرہ۔

استخارہ کی تعلیم حدیث پاک میں فرمائی گئی ہے: حضرت جابر وٹائٹ بیان کرتے ہیں:
دنبی سائٹ الیکے ہمیں تمام (جائز اور مباح) اُمور میں 'استخارہ'' کی تعلیم اس اہتمام کے ساتھ فرماتے ہے، جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت تعلیم فرماتے ہے، (تواستخارہ بیہ کہ) جب تم میں ہے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے، تو اُسے چاہیے کہ دور کعت نفل پڑھے، پھر الله تعالیٰ کی بارگاہ میں بیدعا کرے:

" "اے الله! میں تیرے علم سے خیر کوجانے کے لیے رہنمائی جاہتا ہوں اور خیر کوحاصل كرنے كے ليے تيرى ذات سے تو قبق كاطلب گار ہوں اور ميں تيرے فضل عظيم سے سوال كرتا ہوں، كيونكه تو قدرت والا ہے اور ميں عاجز و بے بس ہوں، تو معاملات (كے اچھے يا برے انجام) کو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، کیونکہ تو تیبی امور کو بہت جانے والا ہے۔اے الله!اگرتوجانتا ہے کہ بیمعاملہ جو مجھے در پیش ہے، میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، انجام کارکے اعتبار سے، فوری اور دیریا فائدے کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، توتواسے (اینے نضل وکرم سے)میرے لیے مقدر فرما۔اور (اے اللہ!) اگر تو جانتا ے کہ بیمعاملہ (جو مجھے درپیش ہے)،میرے دین،میرے معاش، انجام کارکے اعتبار سے بنوری اور دیریا فائدے کے اعتبار سے میرے لیے برا ہے بتو اسے مجھ سے دور کردے اور مجھے اس سے دور کردے ، اور (اس کے بدلے میں) جہال بھی خیر ہے ، وہ میرے لیے مقدر فرما، پھراسے میرے دل میں پبندیدگی عطا فرما (بعنی مجھے قلبی اطمینان اؤر قراروسکون نصیب موجائے کہ بس میں میرے لیے خیرے)،اور الفاکا الاَمُو العِنی ب معاملہ) کی بخائے (جاہے و) ابن حاجت کانام کے کردعا کرے '۔ ( می بخاری: 6382)، اس حدیث کوامام سلم کے سوامحد نثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ علامه علاء الدين حصكفي لكھتے ہيں: ''اوران مستحب نمازوں ميں دوركعت نماز استخارہ بھی نے اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: ''اور ملیہ' میں ہے: اور

https://www.facebook.com/MadniLibrary

اس دعائے استخارہ کی ابتداادر آخر میں حمد وصلوۃ پڑھنامستحب ہے، اور 'الاذکار' میں ہے:
پہلی رکعت میں سورۃ ' الکافرون' اور دوسری رکعت میں سورہ ' 'اخلاص' پڑھے۔اور بعض
بزرگوں سے روایت ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ ' الکافرون' کے بعد سورہ القصص کی
آیات: 69-88 اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کے بعد سورہ احزاب، آیت: 36
کی' مِن اَمُدِهِمْ ' تک پڑھے۔ (اور اگر دربیش مسئلہ کے بارے میں کی ایک جانب قبلی
اطمینان حاصل نہ ہوتو) سات دن تک مسلسل اس طریقہ کار کے مطابق الله تعالیٰ سے
استخارے کی مسنون دعا مانگتے رہنا چاہے جیسا کہ ''ابن السیٰ ' نے روایت کیا ہے:

''اے انس! جب تم کسی کام کاارادہ کرو، تواس کے بارے بین اپنے رب سے سات بار رہنمائی کی دعا کرو،، پھر سمجھو کہ تمہارے دل میں در پیش مسلے کے کرنے یا نہ کرنے کی بابت جوبات قرار پاگئ ہے، بس خیراسی میں ہے''۔اورا گراستخارے کے لیے نقل نماز پڑھنا دشوار محسوس ہوتو صرف دعا پر بھی اکتفا کر سکتے ہو، یہ (''اذکار'' کی عبارت کا) خلاصہ ہے۔ اور ''شرح الشرعة''میں ہے: ہم نے اپنے مشاکخ سے سناہے کہ ذکورہ دعا پڑھنے کے بعد باوضو ہوکر قبلہ رُوسو جائے، لیں اگروہ خواب میں سفید یا ہرارنگ دیکھے تو بچھ لے کہ اس میں خیر ہے اور اگر کالا یا سرخ رنگ دیکھے تو بچھ لے کہ اس میں شرہے، پھر اس کام سے میں خیر ہے اور اگر کالا یا سرخ رنگ دیکھے تو بچھ لے کہ اس میں شرہے، پھر اس کام سے اجتناب کرے''۔ (ردائی تاریکی الدر المخارجلد: 2 معنات: 409-400)

حدیث پاک میں خواب میں کی چیز کے نظر آنے یا نہ آنے کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی خواب کا آنا ضروری ہے، یہ بزرگوں اور اہل خیر کے اپنے اپنے تجربات ہیں۔ لیکن اگر خواب نظر آجائے ، تو اس سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے، گر آج کل کے خواب بالعموم افکار پریشاں ہوتے ہیں، جنہیں سورہ یوسف میں 'اضغاث اُخلام'' سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ ہے کہ بعض لوگ ایک دن خواب میں ایک رخ دیکھتے اور دوسرے دن اس کے رہنمیں، چنانچہ وہ کنفیوڑ ہوجاتے ہیں۔

اصل بات بیرے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنے کے بعد جب دل کوسی ایک جانب

سکون وقرارنصیب ہوجائے ، تواسے الله تعالیٰ کی طرف سے سمجھاوراً س کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس کام کوانجام دے۔ الله تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کرتے ہوئے بیامید رکھے کہوہ اس میں برکت عطافر مائے گا۔ اگر خدانخواستداس پر عمل کرنے کے نتیج میں کسی ناکامی کا سامنا ہو، تو یہ سمجھے کہ الله تعالیٰ کی منشا کو سمجھنے میں مجھ سے خطا ہوگئ ہے یا بید گمان کرے کہ اگراس کے برعس کیا ہوتا توممکن ہے کہ اس سے بڑی ناکامی یا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ الله تعالیٰ کا ارشادہے:

"ہوسکتا ہے کہ ایک چیز کوتم اپنے حق میں ناببندیدہ سمجھو، (مگر)وہ (درحقیقت) تمہارے حق میں بہتر ہواور (ریبھی) ہوسکتا ہے کہ ایک چیز کوتم اپنے لیے پبندیدہ سمجھو (مگر درحقیقت)وہ تمہارے لیے بری ہو'۔ (البقرة:216)

صرف بی کاخواب با الہام' قطعی مجت' ہوتا ہے، غیر نبی کاخواب با الہام ایک ظنی اُمر ہے، لہٰذااگر کسی نے کسی مسئلے میں استخارہ کیا اور کسی وجہ سے اس پر ممل نہ کیا ، تو اس سے گنہگار نہیں ہوگا، نہ ہی اُس پر کوئی وبال آئے گا۔

''استخارہ'' کی روح ہیہ کہ جس بندے کوکوئی مسئلہ در پیش ہے، وہ خود استخارہ کرے،
کیونکہ جتنا در د، قبلی وابستگی، حضوری قلب، تضر عاور عاجزی کسی شخص کوا ہے معالمے میں
ہوسکتی ہے، دوسرے شخص کواس کے معالمے میں نہیں ہوسکتی۔ حدیث میں ہے: رب
ذوالجلال فرما تا ہے: ''میں ان کے پاس ہوتا ہوں، جومیری (خشیت ومحبت اور انکسار کی)
وجہ سے شکت دل رہتے ہیں'۔ (الشفاء، جلد: 1 ص: 78)

جو خص اپنے در پیش مسلے میں پانچ / سات بارعاجزی سے اپنے رب کے حضور التجااور طلب خیرود عاکے لیے ذہنی بنکری اور عملی طور پر آ مادہ نہ ہو، وہ استخارے کی روح اور حقیقت کو سمجھائی نہیں۔ باتی وہ لوگ جو استخارے کے نام پر ماضی کے آحوال بتاتے ہیں کہ کسی پر کالا جادو ہو گیا ہے ، سفلی عمل کردیا گیا ہے، چند سکنڈ میں بیتمام غیبی اُمور ان پر منکشف ہوجاتے ہیں اور ایک ہی لیے میں اُن کاحل بھی نکل آتا ہے، بیحدیث میں نہیں ہے۔ اس

سے لوگ تو ہم پرسی اور تشکیک بیس مبتلا ہوتے ہیں، تقذیر الہی پر رضا، جومومن کا شعار ہونا چاہیں ہوں ہے۔ پھر لوگ کی مشکل صورت حال میں، جب انہیں کوئی فیصلہ کن راہ بھائی ندد ہے، الله تعالیٰ کی ذات سے براہ راست رجوع کرنے اور اس کے حبیب کریم علام ساؤہ والسلا سے توسُل کی روش کورک کر کے، طرح طرح کے عاملوں سے رجوع کرتے ہیں۔ استخارہ توستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں الله تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرنے کانام ہے۔ آج کل اسے کاروبار بنادیا گیا ہے اور کئ جگہ بورڈ آویز ال ہوتے ہیں کہ خود الله تعالیٰ بورڈ آویز ال ہوتے ہیں کہ 'استخارہ کرائو'' یعنی بندہ اتنا بے نیاز ہوگیا ہے کہ خود الله تعالیٰ کر بارگاہ میں رجوع کرنے کی بجائے ہی کام بھی نذرانہ اور فیس دے کر دو ہروں سے کرانا چاہتا ہے۔

حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ دَر پیش معاملات اور مباح امور میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے یا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں استخارہ کرنا افضل اور مستخب ہے لیکن میدوا جب نہیں ہے، یعنی استخارہ نہ کرنے پر گنہگار نہیں ہوگا۔ اور مستخب ہے، لیکن میدوا جب نہیں ہے، یعنی استخارہ نہ کرنے پر گنہگار نہیں ہوگا۔ 2014 کے ایریل کے 2014 کے 25



Sind for the secretary of the second of the

<u>tan di kanan kalindakan merebahan di kanan di k</u> Menjada kanan di kan Banan di kanan di ka 

# DISCLAIMER

آج کل ہمارے الیکٹرونک میڈیا پر بعض پر وگراموں کے شروع میں ہمارے الیکٹرونک میڈیا پر بھت پر گراموں کے سامنے اسکرین پر گزر الحام التا تا ہے اوراس کے مندرجات بلک جھیکتے میں نظروں کے سامنے اسکرین پر گزر جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔ اردو میں ہم اسے ''اظہار لاتعلقی''یا ''اعلانِ براءت' سے تعبیر کرسکتے ہیں۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ پروگرام میں بیش کردہ مشمولات (Contents) میزبان کے ذاتی خیالات ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ آئیس حقائق کے طور پر پیش نہ کریں یا یہ کہ اس میں بیش کیے گئے واقعات فرضی ہیں اور کس سے مشابہت محض ''اتفاق'' ہوگا اور یوں ادارہ ان خیالات وافکار کے لیے اپنا فورم یا بلیٹ فارم بھی فرا ہم کرتا ہے اور اس کے مکنہ قانونی اور افلاقی نتان کے سے بری الذ مرجمی ہوجاتا ہے۔

"انقاق" سے یادآیا کہ ہماری سیاست کا ایک مرنجا مرنج کرداراورایک عرصے اپنی جاعت کے معتوب اور ناپندیدہ حافظ حسین احمد صاحب ہیں۔2002ء کے قوی انتخابات کے بعدائس وقت کے صدر جناب جزل (ر) پرویز مشرف کو ایک عدد فرمال بردار اور بے ضرر وزیراعظم کی تلاش تھی اور مختلف شخصیات زیر غور تھیں، اُن میں سے ایک اور مختاب بخدوم محمد امین فہیم بھی سے دعل دووس پاکستان پیپلز پارٹی پارٹی بارٹی بارٹی

کے حوالے سے انہیں مشکلات در پیش تھیں۔ چنانچے رات کومری روڈ پر ایک ریستوران میں ریملا قات ہوگئی۔اخبارات کے جسس اوررازہائے دروں جانے کے ماہراور ہرآن چوکی Envestigative Reporters نے تعاقب کرکے اس کا کھوج لگالیا اور یوں بیراز طشت ازبام ہوگیا، چنا نچ فریقین نے اسے ''اتفاقیہ ملاقات'' قرارویا۔ اس پر پیٹی ''اتفاق، ہوچکا تھا۔ تاہم برقسمی سے بر''اتفاقیہ ملاقات'' تھی، کیونکہ اس پر پیٹی ''اتفاق' ہوچکا تھا۔ تاہم برقسمی سے ''وزارتِ عظمیٰ' کا ہما پھر بھی مخدوم صاحب کے سر پر نہ بیٹھا اور یوں بیسی لا حاصل بھی رہی اور ''فلام صطفی جو گی' مرحوم کی طرح اس ہم جو گی نے انہیں پارٹی کی نظروں میں ہمیشہ کے اور 'فلام صطفی جو گی' مرحوم کی طرح اس ہم جو گی نے انہیں پارٹی کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے مشکوک بنادیا۔ آن کل حافظ صاحب کو جب طنزومزاح سے لبریزکوئی خیال سوجھتا ہو لیے مشکوک بنادیا۔ آن کل حافظ صاحب کو جب طنزومزاح سے لبریزکوئی خیال سوجھتا ہو گی خود کش حملوں ، ریموٹ کنٹرول بم اور ٹائم ڈیوائس بم اور اس کے طرح کے دیگر ابھی خود کش حملوں ، ریموٹ کنٹرول بم اور ٹائم ڈیوائس بم اور اس کے طرح کے دیگر سائٹیفک تباہ کن حملوں کا ہمارے ملک میں رواج نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد پے در پے صاحتات نے دامن کوہ کے خوشگوار اور پر بہار مقامات پر ان' آنفاقیہ' ملاقات' کا تاقاتوں کا موازے نے دامن کوہ کے خوشگوار اور پر بہار مقامات پر ان' آنفاقیہ' ملاقات' کیا توائی کے مواقع کوتقریا ختم کر دیا ہے۔

گفتگو کا اصل موضوع "Disclaimer" نقار سوال بدیدا ہوتا ہے کہ جن زریں افکار وخیالات کے اُمروا قعداورنفس الامر کے مطابق ہونے کا خودادارے کو یقین نہیں ہے، ان کو نشر کرناا خلاقا کس حد تک درست ہے؟، یدا یک اہم سوال ہے۔ جب کہ الله نغالی کا تھم میں ہے:
میرے:

"اے ایمان والو! جب تمہارے پاس کوئی فاس (یعنی بے اعتبار شخص) کوئی خبر لے کرآئے ، تو (فوری رَدِّ عمل سے پہلے اُس کی) تحقیق کرلیا کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ تم حقیقت حال کوجانے بغیر کی قوم کونقصان پہنچادواور پھر تمہیں اپنے کیے پرندامت ہو'۔ (الجرات: 6) رسول الله سان ٹالیل ہے نے فرمایا: آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا شوت ہی کافی ہے کہ ہرسی سائی بات کو (شخصی کے بغیر ہرایک سے) بیان کرتا پھرے'۔ (صیح مسلم: 07) ہمارے الیکٹرونک میڈیا کواب بلوغت (Maturity) کی منزل میں داخل ہوجانا ہمارے الیکٹرونک میڈیا کواب بلوغت (Maturity) کی منزل میں داخل ہوجانا

چاہے قااوراُس کے انداز میں کھراؤ آجانا چاہے تھا، لیکن افسوں کہ ایسا نہ ہوا۔ مسابقت (Competition) اگر تعمیری اور شبت ہوتو یہ ایک اچھی رَوش اور قابلِ تحسین شعارے، محض سنسیٰ خیزی (Sensation) کے لیے نہ ہو کہ لوگ سکتے میں آجا ہیں، مبہوت، حض سنسیٰ خیزی (Sensation) کے لیے نہ ہو کہ لوگ سکتے میں آجا ہیں، مبہوت، حیرت زدہ اور دہشت زدہ ہوجا بھی اور آپ کی اسکرین سے چیٹے رہیں۔ اسی طرح صرف ایسی خبروں پر زور نہیں ہونا چاہیے جو پاکستان میں مالوی بھیلا کیں اور بیرون ملک پاکستان کامنفی چرہ دکھا کیں اور اپنے اور غیر سب کو یہ تقین ہونے لگے کہ پاکستان اب حکمرانی کے کامنفی چرہ دکھا کیں اور اپنے اور غیر سب کو یہ تقین ہونے لگے کہ پاکستان اب حکمرانی کے قابل (Governable) نہیں رہا یا ہے کہ پاکستان ایک انتہائی خطر ناک ملک ہے اور ہر پاکستان میں سر ماریکاری کے لیے آگے آگے گا اور غیر ملکی ٹیمیں کسے پاکستان کے میدانوں کا رُخ کریں گی۔

نوبت بہاں تک آگئ کہ Disclaimer کے جہاب برائیویٹ کمیلی ویژن چینلز ایک دوسرے کے خلاف استعال کررہے ہیں۔ اب صورت حال بیہ کہ تمام حدود وقود اوراخلاقی بندھنوں ہے آزاد بلکہ بہت زیادہ آزاد میڈیا کے لیے باہر سے اور خودان کے اندر ہے بھی آوازیں اٹھر بی ہیں کہ: Enough is enough بہت ہوچکا، کے اندر ہے بھی آوازیں اٹھر بی ہیں آجائے اور قبل اس کے کہ پورے معاشرے میں اب کی قانونی اوراخلاقی دائرے میں آجائے اور قبل اس کے کہ پورے معاشرے میں ایک مزامتی تحریک بریاہو، آپ لوگ خودا پئی بے اعتدالی کا اعتراف وادراک کریں اور ایٹ اندرایک اصلاحی نظم قائم کریں اور اور قان واعتدالی کی راہ اپنائیں۔ اب طرح لازم ہے کہ کی کی تحقیر وتو ہیں اور طزومزاح میں فرق ملح ظرکھا جائے۔ بقول شخص: ای طرح لازم ہے کہ کی کی تحقیر وتو ہیں اور طزومزاح میں فرق ملح ظرکھا جائے۔ بقول شخص: اس طرح لازم ہے کہ کی کی تحقیر وتو ہیں اور طزومزاح میں فرق ملح ظرکھا جائے۔ بقول شخص: اس طرح لازم ہے کہ کی کی تحقیر وتو ہیں اور طزومزاح میں فرق ملح ظرکھا جائے۔ بقول شخص: اس معاشرے لائر مے کہ کی کی تحقیر وتو ہیں اور طزومزاح میں فرق ملح ظرکھا جائے۔ بقول شخص: اس معاشرے لائر مے کہ کی کی تحقیر وتو ہیں اور طزومزاح میں فرق ملح طرح لائر مے کہ کی کی تحقیر وتو ہیں اور طزومزاح میں فرق ملح طرح لائر مے کہ کی کی تحقیر وتو ہیں اور اس میں کے کہ کی کی تحقیر وتو ہیں اور اس میں فرق میں فرق میں کی تحقیر وتو ہیں اور اس میں کی تحقیل شخص

لینی احتساب اور انتقام میں بہت خفیف سافرق ہے، اس طرح میرے نزدیک تحقیر اور طنز میں بھی معمولی فرق ہے۔ اور اسلام کسی کی تحقیر ، تفعیک ، تو ہین اور تذکیل کی اجازت نہیں دیتانہ

accountability and victimization."

"مورة الجرات" بين اس حوالے سے تفصيلي احكام موجود بين الله تعالى ارشاد فرما تا ہے:

(۱): "اسے ايمان والواتم بين سے بچھلوگ دوسر ہے لوگوں كا مذاق نها ڑا كيں ، ہوسكتا ہے

کہ جن كا مذاق اڑا يا جارہا ہے، وہ (درحقيقت) مذاق اڑا نے والوں سے بہتر ہوں ، اى

طرح عورتين بھى دوسرى عورتوں كا مذاق نها ڑا كيں ، بہت مكن ہے كہ جن كا وہ مذاق اڑا رہى

ہيں ، وہ أن سے بہتر ہوں اور اپنے (يعنى ايك دوسر ہے كے) عيب بيان نه كرواور ايك دوسر ہے كو برے ناموں سے نه پكارو ، ايمان لانے كے بعد (الله تعالى كى) علم عدولى برترين گناہ ہے اور جواس (يعنى واضح احكام آنے) كے بعد بھى (اپنى إس رَوش سے) برترين گناہ ہے اور جواس (يعنى واضح احكام آنے) كے بعد بھى (اپنى إس رَوش سے) رجوع نه كرے ، تو يہى لوگ ظالم بين "۔ (الجرات : 11)

(٢) اسى طرح سورهُ ' الهمزه' ميں دوسروں پرلفظاً با اشار تاطعن وشنیع کرنے اور عیب جو کی

کی شدید مذمت فرمائی گئی ہے اور اس پر بڑی وعید آئی ہے ، ارشادِ باری نعالیٰ ہے: در میں شخص سے اساسی میں میں ایک کا میں میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ماہ میں تا

"مرائ شخص کے لیے ہلاکت ہے جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے اور طعن وشنیج کرتا ہے، یہ وہ کی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کرر کھتا ہے، وہ (بیر) گمان کرتا ہے کہ بید مال اسے (حیات ) دوام عطا کرے، ہر گرنہیں! اسے ضرور چور چور کر دینے والی آگ میں جھونک دیا جائے گا اور (اے مخاطب!) تو کیا جائے کہ ریزہ ریزہ کرنے والی آگ میں جھونک دیا جائے گا اور (اے مخاطب!) تو کیا جائے کہ ریزہ ریزہ کرنے والی آگ ہوئی آگ ہوئی آگ ہے جوسینوں تک چرم میں ہوگی اور لیئے ستونوں کے اندران کا احاطہ کے ہوگی"۔ (الہزہ: 1 تا 9)

ای طرح ہمارے الیکٹرونک میڈیا کے اینکر پرسنز نے مصلح اعظم ہونے کے ساتھ عدالت کا منصب بھی اُزخود حاصل کرلیا ہے۔ اسلام آباد میں رمشاہ بھی کیوں سامنے آیا تو "واکس آف امریکا" نے مجھے "راؤنڈ ٹیلیفونک کانفرنس" میں شرکت کی دعوت وی جب میری باری آئی تو میں نے پروگرام کے اینکریا میزبان سے گزارش کی کہ مجھے تھوڑی می تمہیدی گفتگو کی اجازت دیں ، انہوں نے اُزراؤ کرم اجازت دے دی۔ میں سنے کہا: فرض تمہیدی گفتگو کی اجازت دیں ، انہوں نے اُزراؤ کرم اجازت دے دی۔ میں سنے کہا: فرض کریں کہ "قانون تو تعاور دوبال نے دا قعد دونما ہوتا ، تو

كيامقدے كي تفتيش يوليس كامتعلقه إداره كرتا ياكوئي پرائيويث مولانا صاحب يار بورثر؟، اگرزمشان نابالغه تقی ،تومولا ناصاحب فیصله صادر کرنے یاعدالت اس معامله میں کسی ماہر طبیب کی رائے لیتی جم اگر اُس کا د ماغی توازن درست نہیں تھا، تو کوئی مولانا صاحب یا ر بورٹر فیصلہ صادر کرتا یا عدالت کسی ماہر نفسیات سے باضابطہ رائے مانگنی ؟۔ انہوں نے کہا: یقینایہ پولیس اور عدالت کا کام تھا۔ میں نے عرض کی: ہمارے ہاں تو 40 منٹ میں سیتمام مراحل کسی بھی چینل کے ٹاک شومیں حل ہوجاتے ہیں اور اس مسئلے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک مولانا صاحب نے بذات خود تحقیق کرے اُسے مدعی قاری صاحب کی سازش قرار دیا اور رمثامیح کو بے قضور قرار دیا۔ آخر میں اینکر پرس نے سوال کیا: مولانا صاحب اُس مولوی کی سزا کیا ہونی جاہیے؟۔بس آخر میں ایک یہی مرحلہ باقی رہ جاتا ہے کہ اسے اسٹوڈ بوز میں ملئی سے باندھ کر اینکر پرین اسے کوڑے لگائے یا نشانہ باندھ کر فائر کھول دیں اور فوری انصاف کی مثال قائم ہو جائے۔ کہاں کی شخفیق اور کیسی عدالتیں ، اس کمبے تجھیڑے میں پڑنے کی کیاضرورت ہے؟۔ میں نے اُن سے کہا: آپ بتائیس کہ ایک ایسا مقدمة بس كى الفي آئى آركث چى ہے اور جسے عدالت ميں جانا ہے ، كيا امريكاميں ايسامكن ہے کہ عدالت سے بالا بالا ہی ٹیلی ویژن چینلز پر میسارے مراحل طے کر دیئے جائیں۔ انہوں نے کہا: '' ہرگزنہیں! بیسب تحقیقاتی اداروں، پولیس اور عدالت کا کام ہے'۔ میں نے عرض کی: '' ہمار مصفح ہاں بہی ہور ہاہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسے میڈیا کی آزادی کہتے ہیں۔توالیے حالات میں جب میڈیا کسی واقعے کے بارے میں پہلے ہی ایک جذباتی فضا پیدا کردے اور کیمرے تعاقب میں ہوں ،تو پولیس کی کیا جراُت کہوہ آزادانہ تحقیقات كاروك يالے اور كس ميں ہمت ہے كەميڈيا كے عادلانہ فيصلے كو يانج كرے، للبذا آب اہلِ امریکا کو بتادیجیے کہ وہاں میڈیا آزادی کے سفر میں بہت بیچھے ہے، یا کستان میڈیا ایک ہی جست میں آزادی کی معراج حاصل کر چکاہے'۔

لبندا انتهائی مؤدبانه گزارش ہے کہ مزاج ، زوبوں اور اقدامات میں تھہراؤ بیدا کیا

جائے۔ کی کے پاس کی واقع کے بارے میں مصد قدمعلومات ہیں تو متعلقہ ادار نے کے سامنے پیش کرے۔ سردست صورت حال ہیں ہے کہ آگے آگے میڈیا ہے اور پیچے پیچے حکومت، دہ بھی ڈری اور سہی ہوئی۔ بعض میڈیا کے ماہرین عقل ددائش کے امام ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم انہی کو فرائض حکومت تفویض کرتی تا کہ حکومت نظام کی غلطیاں ڈیرو لیول پر آجا تیں، لیکن لگتا ہے کہ عوام میں دس بارہ سال سے اپنی آٹھوں سے آئیں دیکھتے ہوئے اور کا نول سے سنتے ہوئے بھی پیدائیں ہوا۔ آج کل ایک اور من پہند موضوع حکومت اور دفاعی اداروں کا اختلاف ہے اور ہمارے میڈیا پرسنز کی نا گہائی سانے وحاد نے اور افاد غیری کے زول کے شدت سے منتظر ہیں، اللہ خیر کرے۔ سانے وحاد نے اور افاد غیری کے زول کے شدت سے منتظر ہیں، اللہ خیر کرے۔



The same of the sa

#### ON THE SAME PAGE

ماضی میں ہم سنا کرتے تھے کہ تمام اسٹیک ہولڈرزیا متعلقہ ادارے'' آن بورڈ' ہیں ،
یعنی تمام اہم اداروں یا اہم مناصب پر فائزلوگوں کوئسی خاص مسئلے میں ہرفتنم کے اقدام اور
اس کے تدریجی مراحل ہے آگاہ رکھا جارہا ہے یا یہ کہ انہیں اعتماد میں لے کر پیش قدمی کی جارہی ہے اور در پیش حالات سے نمٹا جارہا ہے۔

آج کل نی سیای اصطلاح متعارف ہوئی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز ایک ہی صفحے پر بیں اس کو کہتے ہیں: "On the same page" ۔ اس کا بظاہر مفہوم ہے کہ جو پچھ بھی ہورہا ہے باہمی مشاورت اور مکمل اتفاقی رائے (Total Consensus) کے ساتھ ہورہا ہے۔ حال ہی میں دو چار ملاقاتیں بھی میڈیا پر دکھائی گئی ہیں، لیکن مصنوی مسکراہٹوں، لیے دیے اور بچھے بچھے چہروں کے تاثرات اس دعوے کی تائید وتوثیق نہیں کر تے۔

دوسری جانب اچا نک غیبی تو تنی حرکت میں آگئی ہیں اور پورے ملک میں ہال کپل ک کچا گئی ہے۔ دفاع پاکستان کے خودسا خنتہ تھیکیدار بھی حرکت میں آگئے ہیں۔ افتدار کے تھیل میں سائڈ لائن پر اچھے دنوں کے انظار میں جو مایوں چبرے ہتھے، وہ اچا نک کھیل اسھے ہیں اور سڑکوں پر آرہے ہیں، 0 6 سال سے متجاوز عمر کے لوگوں کو 7 7 9 1ء کے ''تحریک نظام مصطفیٰ'' کے تمناظر کی جھلک نظر آرہی ہوگی۔ تب بھی' کہیں کی این کہیں کا روڑ ابھان تی نے کنیہ جوڑ ا' کے مصداق متضادعنا صر ''ایک ہی صفح' پر ہتھے، تو م پرست ، دائیں باز ووالے ، بائیں باز ووالے ، سیکولر منحرفین ، حتیٰ کہ مذہب بیزار،سب کے لبول پر''نظام مصطفیٰ'' کے نعرے ہتھے۔ایسے منظر کی تصویر کشی قرآن مجیدنے ان کلمات طیبات میں کی ہے:

"(اے مخاطب!) تو انہیں بظاہر یک جا (On the Same Page) گمان كرے گااور (حقیقتِ )حال ہيہ ہے كہ ان كے دل جداجدا ہيں ( یعنی اندر سے بہ بے ہوئے ہیں)''۔ (الحشر:14)، وہ کسی مشتر کہ یا متفقہ ایجنڈے پریک جانہیں ہیں بلکہ مفی مقاصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔اُن کی یک جائی کاراز''حُبِّ علیٰ نہیں ہے، بغض معاویہ ہے'۔ انسانی تاریخ شاہر ہے کہ نفاق اور دھوکادہی پر مبنی کوئی بھی اتحاد یا تحریک بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی بلکہ جب وہ عروج (Climax) پر پہنچی ہے، تو اسے ہائی جیک کرلیا جاتا ہے اور اُن لوگوں کے حصے میں مایوسیاں، محرومیاں، جا بلوسیاں اور پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔

ای طرح وزیر اعظم نواز شریف کوتھی اینے اسٹیک ہولڈر زیسے دوٹوک انداز میں بات کرنی چاہیے۔جن کووہ'' ایک صفحہ' پر سمجھ رہے ہیں ،کہیں ایبا تونہیں ہے کہ اُس کا صفح تمبرتوایک ہے، مگر 'وکتاب' اپنی اپنی ہے۔ وزیراعظم حدسے زیادہ خوش ہمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حالات کا شاید سے اوراک نہیں کریارے، اسے عربی میں تُعامی (To be Blind) اورتُصامٌ (To be Deaf) كَيْتِ بِين، لِيني جان بوجِهِ كرها كُنّ ے نگاہیں پھیرلینا اور اندھا اور بہرا بن جانا۔

وزیراعظم کواس بات کا بھی صحیح شعور نہیں ہے کہ یا کستان میں صدارتی نظام حکومت نہیں ہے، پارلیمانی نظام حکومت ہے،جس پارلیمنٹ سے آپ اقتدار کشید کرتے ہیں،ای سے آپ کے ہوئے ہیں، اُن کا سامنا کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ آپ پر لازم ہے كدائى پالىيىول اور اقدامات اور ان كے بتائج كے بارے میں پارلیمنے كے دونوں ایوانوں کواعماد میں لیں۔معاملات پرمباحثہ (Debate) کرائیں،خواہ کھلا مباحثہ ہویا یں پردہ (In Camera)، ہرصورت میں بیمباحثہ نہایت ضروری ہے۔

شہباز خطابت چوہدری نثار علی خال نے بھی یارلیمنٹ اور بوری قوم کواز حد مایوس کیا۔ تحسی کو پچھ خبرنہیں کہ' مذا کرات' کے نام پر کیانا ٹک رچایا جار ہاہے،حکومت گونگی بہری ہے اور شاہداللہ شاہد کے علاوہ مولا ناسمیع الحق ، مولا نا بوسف شاہ اور پروفیسر ابراہیم خان ہمہ دفت ٹیلی ویژن چینلز پر براجمان ہیں۔میجر (ر)عامر شروع ہی سے اس طریقۂ کارسے اُختلاف کرتے رہے ہیں کیکن وضع داری ورواداری میں وہ پچھ<sup>ع</sup>ر سے تک بادل ِنخواستہ جلتے رہے، مگراب وہ بھی مایوں ہو گئے ہیں اوراخباری ومیڈیائی مذاکراتی سلسلے سے لاتعلقی کا اعلان کردیاہے۔ دنیا میں کہیں بھی اس طرح کے حتاس معاملات ومذاکرات کے احوال روز وشب میکی ویژن چینلز پرموضوع بحث نہیں بنتے ،سب سیھے پس پردہ ہور ہاہوتا ہے اور

جب کوئی تھوں نتیجہ برآ مرہوتا ہے،تواس سے قوم کوآ گاہ کیا جاتا ہے۔

حکومت پر میجی لا زم ہے کہ تو می اور صوبائی سطح پرنمائندگی رکھنے والی بڑی جماعتوں کو بطورِ خاص مرحلہ بہر حلہ پیش رفت ہے آگاہ کرے اور اُن کے مشورے سے پیش رفت کرے۔صوبۂ خیبر پختونخوا کی حکمراں جماعت ہونے کی وجہ سے تحریکِ انصاف کی اہمیت نسبتاً زیادہ ہے۔ای طرح آئی ایس آئی اور دفاعی اداروں کو بھی بالواسطہ یا بلاواسطہ ہر مرحلے پرشریک عمل رکھا جائے۔اس طرح کامیابی کی صورت میں سب کریڈٹ کے بھی حق دار ہوں گے اور خدانخواستہ نا کامی کی صورت میں سب پر ذیتے داری بکسال طور پر عائد ہوگی، ورنہ نا کامی کا سارا ملبہ حکومت پرگرے گا۔ بلکہ اب زیادہ بہتریم معلوم ہورہا ہے کہ حساس ادارے اور دفاعی ادارے مذاکرات کی ڈرائیونگ سیٹ پر آجائیں، تحریب طالبان یا کستان کامطالبہ بھی یمی ہے اور اس کا فائدہ میہ موگا کہ دونوں فریق حقائق سے باخبر بھی ہوں گے اور انہیں ریجی معلوم ہوگا کہ ہم اینے مخالف فریق کوکیا مراعات دے سکتے ہیں اور اس کے بدیے میں کیا حاصل کرسکتے ہیں ، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل اپنی سودا کاری کی بوزیش کا بہتر علم ہے۔

راقم الحروف اُن خوش فہم لوگوں میں سے تھا کہ اب پاکتان میں مارشل لاء
قصہ پارینہ ہے، ہم من حیث القوم ذہنی بلوغت کی منزل میں داخل ہو بچے ہیں، جمہوریت
ہمارے قومی مزاج کا حصہ بن چکی ہے، میڈیا آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے اور اب پاکتان
میں مارشل لاکی داستانیں ہماری آنے والی نسلیں صرف تاریخ اور نصاب کی کتابوں میں
پراھیں گی لیکن گزشتہ دس دن کے مناظر دیکھ کریے غلط ہی دور ہو چکی ہے اور خوش ہی کا فور
ہو چکی ہے۔

ہم بے صبر ہے اور مجلت بہند قوم ہیں، سیاست دان، سیاسی جماعتیں اور ٹیلی ویژن چینلز ایک دوسر ہے کی عداوت میں کسی بھی حد تک جاسکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: ''اور انسان (اپنے لیے) جس طرح بھلائی کے جلد حصول کی دعا کرتا ہے، ای طرح (فریقِ مخالف کے لیے) برائی کی دعا کرتا ہے اور انسان بہت جلد باز ہے'۔(بنی اسرائیل: 11) مخالف کے لیے) برائی کی دعا کرتا ہے اور انسان بہت جلد باز ہے'۔(بنی اسرائیل: 11) لیعنی انسان مغلوب الغضب ہو کر اپنے اہل، مال اور اولا دیے خلاف دعا کرتا ہے اور اُس کی جلد قبولیت کی تمنا کرتا ہے۔اگر اللہ تعالیٰ بیدعا قبول فر مالے، تو وہ ہلاک ہوجائیں اُس کی جلد قبولیت کی تمنا کرتا ہے۔اگر اللہ تعالیٰ بیدعا قبول فر مالے، تو وہ ہلاک ہوجائیں

اور بعد میں بیہ کفٹِ انسوں مل کررہ جائے گا اور اپنے کیے پر بچھتا ہے گا۔ گر: رع: ''اب بچھتا ہے کیا ہُوت جب چڑیاں گیگ گئیں کھیت''

ہمارے جمہوریت پسندسیاست دانوں کوبھی جمہوریت صرف اُس صورت میں عزیز ہے، جب وہ خود یاان کی جماعت اقتدار پر فائز ہوا وراگر ایسانہ ہوتو بھر کہتے ہیں، بھلےسب بھاڑ میں جائے، بقول شاعر:

المی بھی مبیٹی لگتی تھی، ہتھے سجن جب گاؤں میں تو جونہیں اب گاؤں میں، آگ سکے سب گاؤں میں

مگرنوشة دیوار بیرے کہ پاکستان مسائلستان بنا ہوا ہے۔ افغانستان اور شالی علاقوں میں فساد کے جوسوتے اور منابع (Sources) ہیں ، ان کی رکیس زیر زمین رساؤاور بہاؤ کے داستے نکالتے ہوئے ہمارے ملک میں تقریباً ہرجگہ قدم جما چکی ہیں اور پورا ملک ان کی

گرفت میں ہے، وہ جہاں چاہیں اور جب چاہیں زمین کے بطن سے سرنکال کر اپنے گردو پیش کوجسم کر لیتے ہیں۔ان کی جاسوی اور خفیہ معلومات کے ذرائع ہماری ریاست کی سلامتی اورامن وامان کے اداروں سے زیادہ مؤثر ہیں۔

بلوچتان کی بے چین کاعالم ہے ہے کہ نہ آپ وہاں معدنی ذخائر تلاش کرسکتے ہیں اور نہ
ہی اُن کی رسد کویقین بناسکتے ہیں، آئے دن کے بم بلاسٹ کی وجہ سے ہماری گیس کی ترسیل
کے مصارف شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ایسے میں مکنہ طور پر ایران سے در آمد کردہ
گیس کی پائپ لائن کے تحفظ کی کیا ضائت ہوگی؟۔اس کے لیے زیادہ تحقیق کی ضرورت
نہیں ہے، نوشتہ دیوار پڑھنے کی صلاحیت در کارہے۔

2 مئ 2014ء



## رجب المرجب

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:'' بے شک الله کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے، (بی تعداد) الله كى كتاب (تقرير) مين آسانون اورزمين كى پيدائش كے دن سے ہے،ان ميں سے چار (مہینے)حرمت والے ہیں''۔ (توبہ:36)

حرمت سے مراد ریہ ہے کہ ان چارمہینوں کے احترام میں دین ابراہیمی سے توازث کے ساتھ جنگ وجَدُ ال کی ممانعت تھی۔قریشِ مکہ جو دینِ ابرا ہیمی کی پیروی کے دعویدار تھے، اُصولی طور پرتواس مُرمت کے قائل شھے، لیکن انہوں نے اسے اپنی خواہشات کے تالع كرديا تفااور جب ان محترم مهينول ميں جنگ كرنا جائية توتر تنيب كومصنوعي طريقے سے بدل دیتے تھے اور آگے بیچھے کردیتے تھے، کفار مکہ کی طرف سے مہینوں کی ترتیب کی اس تبديلي كوالله تعالى نے قرآنِ مجيد ميں 'نئسئ ''ستعبير فرماتے ہوئے ارشاد فرمايا: 'مہينے كو مؤخر کرنامحض کفر میں اضافہ کرناہے، اس سے کا فروں کو گمراہ کیاجا تاہے، وہ کسی مہینے کوایک سال حلال قرار دیتے ہیں اور اس مہینے کو دوسرے سال حرام قرار دیتے ہیں تا کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کرلیں، توجس کو الله نے حرام کیا اس کو حلال كرلين" \_ ( تويه: 37)

ان چار حرمت والے مہینوں کا بیان حدیث یاک میں آیا ہے، رسول الله ملآتا الله علیہ اس نے ججة الؤداع كے موقع يرفر مايا: ' بے شك زمانه لوث پھر كے اس ترتيب كے مطابق آگيا ہے جوآسانوں اورزمین کی پیدائش کے دن سے چلی آرہی ہے، سال بارہ مہینوں کا ہے، ان

میں سے چار حرمت والے ہیں: تین (حرمت والے) مہینے متواتر ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور (چوتھا) رجبِ مُطَر (لیعنی جس کی حرمت قبیلہ مُطَر کی طرف منسوب) ہے، جو مُحادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، - (صحیح بخاری: 4662)

اس مدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قریش مکہ کی خود ساختہ نقذیم وتا خیر کی وجہ سے مہینوں کی ترتیب بدل چکی تھی ، کیکن 10 ہجری میں جب رسول الله سائٹ ایک نے اپنی حیات مباز کہ کا پہلا اور آخری "جۃ الاسلام" ادا فر ما یا اور جے محدثین اور سیرت نگاروں کی اصطلاح میں "جۃ الو داع" کہا جا تا ہے، قریشِ مکہ کی نقذیم وتا خیر کے باوجودلوث پھر کر مہینے اپنی ای ترتیب کے مطابق آگئے جو ابتدائے آفرینش سے چلی آر ہی تھی۔ جب رجب کا مہینے اپنی ای ترتیب کے مطابق آگئے جو ابتدائے آفرینش سے چلی آر ہی تھی۔ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو رسول الله مان الله مان الله مان الله علی مہینا نصیب فرما"۔ (اعجم الاوسط: 3951) اور شعبان میں برکت عطافر ما اور رمضان کا مہینا نصیب فرما"۔ (اعجم الاوسط: 3951)

رجب کی ایک خصوصیت بیہ کے مشہور یو آیات کے مطابق معراج النبی سائٹ ٹائیا ہے کا مُشہور یو آیات کے مطابق معراج النبی سائٹ ٹائیا ہے کہ مشہور یو آور وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ ان مُحرمت والے مہینوں میں ملت ابراہیمی کے تسلسل میں شریعت مصطفوی سائٹ ٹائیا ہم میں ہمی جنگ و جنگ و جنگ و جنگ و جنگ و جنگ د جنگ و جنگ الله تعالی کا ارشاد ہے:

''(اےرسول!)لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ اِس ماہ میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور (لوگول کو)الله کی راہ سے رو کنا اور الله سے کفر کرنا اور الله سے کفر کرنا اور مسجد حرام جانے ہے رو کنا ہے'۔ (البقرہ: 217)

چونکددین ابراہیمی سے ان مہینوں کی حرمت مسلّم جلی آر ہی تھی ، اسی لیے دور دراز سے
لوگ بلاخوف وخطر حج کے لیے آتے ہتے اور انہیں مارے جانے یائٹ جانے کا کوئی خوف
نہیں ہوتا تھا۔ قریشِ مکہ اصولِ حرمت کو مانے کے باوجود مختلف حیلے اور فریب سے اس کو
ہے نتیجہ بنادیتے ہتے اور اس کا طریقہ مہینوں کی ترتیب کو بدل دینا تھا۔ چنا نچے مسلمانوں پر یہ
لازم قرآر دیا گیا کہ وہ ان کی حرمت کو یا مال کرنے اور جنگ میں پہل کرنے سے اجتناب

کریں کیکن اگر کفار جنگ میں پہل کریں ،تومسلمان ہاتھ باندھ کر بیٹے نہیں رہیں گے بلکہ انہیں اجازت ہوگی کہ اپناد فاع کریں اور اس صورت میں جرمت کی پامالی کاوبال مسلمانوں بنہیں آئے گا،ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
پرنہیں آئے گا،ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

''حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والامہینا ہے اور تمام محترم چیزوں کا بدلہ ہے، سوجو شخص تم پر (ماوِحرمت یا مقام حرمت میں ) زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتن ہی زیادتی کروہ جتن اُس نے تم پر کی ہے اور الله سے ڈرتے رہوا ور جان لو کہ الله تقوے والوں کے ساتھ ہے'۔ (البقرہ: 194)

دوسرے مقام پرفر مایا: ''اور برائی کابدلہ اُس کی مثل برائی ہے''۔ (الثوریٰ:40)

ان دوآیات میں مسلمانوں کو بیا جازت دی گئی کہا گران پر حرمت والے مہینے یا مقام پر دشمن ظلم اور تَعَدّی کر ہے توانہیں تَعَدّی کے جواب میں تَعَدّی کاحق حاصل ہے۔ دراصل ظلم و تَعَدّی کے بدلے کو برائی سے تعییر کرنا یہ ظلم و تَعَدّی کے بدلے کو برائی سے تعییر کرنا یہ ظام ری مشابہت کی وجہ سے ہے، ورنہ در حقیقت ظلم کابدلہ عدل ہے، تعدّی کابدلہ حرمت کی حدود کی پاسداری ہے اور برائی کابدلہ اس کے کیے کی جزاہے۔

ہارے اس خطے میں 22 رجب کے ''کونڈول'' کی روایت معروف ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر فاتحہ ہوتی ہے ، جس میں لکڑ ہارے کی منظوم واستان پر بھی جاتی ہے اور اس فاتحہ کی منظوم داستان پر بھی جاتی ہے اور اس فاتحہ کی منظوم کی بیان میں اور اس میں استعال شدہ بر تنول کوندی وغیرہ کے بانی میں شونڈ اکیا جاتا ہے کہ کے ایصال ثواب کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے اور شریعت کی نظر میں بیدا یک پہندیدہ بات ہے ۔ لیکن کسی خاص مرز کے کھانے کو لازم سجھنا اس کی طرز کے کھانے کو لازم سجھنا اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے اور میشریعت پر زیادتی ہے، برعت ہے اور جا ہلانہ رسم شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے اور میشریعت پر زیادتی ہے، برعت ہے اور جا ہلانہ رسم ہے۔ بدعت کے اور جا ہلانہ رسم کے بید عنہ کا مطلب ہے کہ اس تعین کو باعث اجر بجھ لیا جائے۔

تاریخ ولادت کے بارے میں ایک روایت 17 رئیج الاول 80 ہجری ہے، ایک روایت رجب کی بھی ہے، لیکن تاریخ ذکور نہیں ہے، اسی طرح وصال کے بارے میں بھی دوقول ہیں: زیادہ معروف ما و شوال 148 ہجری اور ایک قول رجب کا بھی ہے (چلاء العیون، ملاباقر مجلی، جلد: 2، ص: 3 9 6)، البتہ حضرت امیر معاوید دیا تھے: کی تاریخ وصال 2 2رجب محملی، جلد: 2، ص: 3 و 6)، البتہ حضرت امیر معاوید دیا تھے: کی تاریخ وصال 2 2رجب 60 ہجری ہے، (دائرہ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی)۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ کے معاندین اور ان سے بغض رکھنے والوں نے (معاذ الله!) اُن کی وفات پر خوشی منانے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا اور چونکہ وہ بنوا میہ کے اقتدار کا دور تھا، اس لیے اسے پوشیدہ رکھنے کے لیے گھر کے کسی خاص گوشے میں کھلا یا جاتا تھا، لیکن ہمیں اس کا کوئی تاریخی حوالہ ہیں ملا۔ اسی طرح رجب میں میٹھی روٹیاں یکا کرسور ہ ملک پڑھی جاتی ہے اور پھر انہیں تقسیم کیا جاتا ہے، ہمیں اس کا بھی کوئی تاریخی حوالہ ہیں ملاء الغرض ایصالی ثواب مشروع ہے، جائز ہے اور کسی جمی وقت کیا جاسکتا ہے، لیکن خاص طرح کے تعینات کولازم سمجھنا درست نہیں ہے۔

مولا نامفتى محمليل خان بركاتى رحمه الله تعالى لكصنة بين:

''ماہ رجب میں امام جعفر صادق کو ایصال ثواب کے لیے کھیر پوری پکا کر کونڈ کے بھر ہے جاتے ہیں اور فاتحہ دلا کرلوگوں کو کھلاتے ہیں، بیجائز ہے۔اس میں ایک بات بڑی غلط رواج پاگئی ہے کہ جہاں کونڈ ہے بھر ہے جاتے ہیں، وہیں کھائے جاتے ہیں، بیدا یک غلط حرکت ہے اور یہ غیر شرعی اور جا ہلا نہ رسم ہے۔اور بیدا یک کتاب ''عجیب داستان' پڑھی فلط حرکت ہے اور یہ فاتحہ دلا کر ایصالی ثواب جاتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ نہ پڑھی اور نہ ہی سی جائے ، فاتحہ دلا کر ایصالی ثواب جاتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ نہ پڑھی اور نہ ہی سی جائے ، فاتحہ دلا کر ایصالی ثواب کریں۔اللہ کے نیک بندوں کی کرامات برحق ہیں'۔ (سی بہشی زیور، حصر سوم میں :318) مفتی و قار الدین رطبی علیہ سے کونڈوں کی شرعی حیثیت کے حوالے سے سوال ہوا، آپ

. دو اہلسنت کے مزد کی جیسے ہر فاتحہ جائز ہے، اسی طرح کونڈوں کی فاتحہ بھی جائز ہے،

لکڑ ہارے کی کہانی من گھڑت ہے۔کھانے کی ہرچیز کے متعلق ادب سکھایا گیا ہے۔ صدیث میں فرمایا: '' دستر خوان پر جوگر جائے اُسے اٹھا کر کھالو''۔ فاتحہ کے کھانے پر قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے مسلمان اس کا زیادہ ادب کرتے ہیں، اسی وجہ سے لوگوں نے بیہ شرط لگالی کہ وہیں بیٹھ کر کھالیں، باہر نہ لے جائیں اس شرط کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہاں بھی کھاسکتے ہیں اور باہر بھی لے جاسکتے ہیں'۔

(وقارالفتادي، جلد: اوّل ص: 202، بزم وقارالدين، كراچي)

کھلوگ اسلامی تاریخ کے حوالے سے کسی عظمت والے دن نفلی روزہ رکھنے کو بدعت کہتے ہیں، یہ کہنا بھی شریعت پرزیادتی ہے۔ ہم واضح کر چکے ہیں تعیین کولازم سجھنا بدعت ہے اور حصول برکت کے لیے کسی بھی دن اجر وثواب کی نیت سے نفلی روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، تلاوت اور دُرُود واُذکار پڑھنے اور صدقہ وخیرات کرنے کو بدعت سجھنا، یہ بھی درست نہیں ہے، ارشاد باری تعالی ہے:

''اورجن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے بارے میں بیدنہ کہو کہ بیرحلال ہے اور بیرترام ہے تا کہتم الله پر جھوٹا بہتان باندھو، بے شک جولوگ الله پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گئ'۔ (انحل:116)

8 مئ 2014ء



#### خيرمستور

َ انگریزی زبان کا ایک محاورہ ہے: "Blessing in Disguise"، فاری میں إس سے ملتا جلتا محاورہ ہے:''عَدُ وْشَرِّے برانگیزُ دمراخیرے درال باشد''۔ میں اختصار کے ساتھ اِسے "خیرِ مستور" سے تعبیر کرتا ہوں۔ اِس سے مراد بیہے کہ ایسے امریاواقعے کا ظهور پذیر ہونا جو بادی النظر (Prima Facie) میں شُرنظر آتا ہے کیکن انجام کاراُس میں سے خیر کی صورت نکل آتی ہے۔ حامد میر صاحب پر قاتلانہ حملے کے سانھے اور اُس کے فوری بعد 'جیو' کے رقِمل سے ایک منتازع صورت پیدا ہوئی۔ اِس میں کوئی شک جہیں کہ اس رَدِّعْل میں حَدِّ اعتدال سے تنجاوز ہوا اور پھراُس کے رَدِّعْل میں ہمارے د فاعی اور انتیل جنس اداروں کے ق میں ایک آہر چل پڑی اور جنگ/جیو کے ادارے اور اس کے مالکان پرغداری کے نتوے صادر ہونے لگے۔ ہمارے یاس کوئی ایسا Parameter یعنی پیانہ یا معیار نہیں ہے، جس کے ذریعے بیرجان سکیں کہا جا نک برلہر بے اختیار اور غیرارا دی طور پر چل پڑی اور افراد،اداروں ہنظیموں اور جماعتوں کے دل میں ہمارے دفاعی اور حساس اداروں کے تن میں جذبات کا ایک لاوا بھٹ پڑا یا اِس کے پیچھے کوئی غیبی اور نادیدہ تو توں كى منصوب بندى ہے۔إس كے بارے ميں موقف اورة عوے مُقضاد ہيں اليكن بيامر واقعہ ہے کہ اس طرح کی صورت حال اس سے پہلے پیدائہیں ہوئی۔ حافظ محرسعید صاحب مذہبی رہنما ہیں، جب جنگ/جیو' ذرا سوچے!'' کے عنوان سے حدود قوانین کے خلاف مہم چلا رہے ہے ہتو میرے دل میں تمنائقی کہ ذہبی جماعتیں میدان عمل میں آئیں کیونکہ بیخالص

دین مسکدتھا، لیکن کوئی بھی میدانِ عمل میں نہ آیا، حالانکہ اس وقت متحدہ مجلبِ عمل کے پاس ایک مؤثر پارلیمانی قوت بھی تھی۔ اس طرح جب'' پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟'' والاسلوگن سامنے آیا تو دینی قوتیں مکمل طور پر بے مس اور غیر متعلق رہیں، لیکن اب ماشاءاللہ! یہ تحرک ہوگئ ہیں، تو انہیں مبارک ہو۔

میلی ویژن چینلز میں رقابت ، کاروباری و پیشہ واراند مسابقت اور کسی نہ کسی دَرج میں باہمی مُنافرت کا جذبہ پہلے ہے موجود تھا اور لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہے چنگاری سُلگ رہی تھی کہ اِک سانے کے نتیج میں شعلہ جوّ الہ بن کر پھٹ پڑی۔ رَ وَا دَاری ، وَضَع دَاری اور حیا کا عضر پسِ منظر میں چلا گیا اور ایک سلسلہ چل پڑا جو اَب تک جاری ہے۔ کہیں حُتِ علی کے تخت جذبات بے قابو ہوئے اور کہیں اِس کاسب بغض معاویہ تھا۔

پاکستان میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کا سلسلہ اچا نک نمودار ہوا اور تھوڑ ہے ہی عرصے میں دسیوں ادارے قائم ہوئے اور میدانِ عمل میں آگئے، اس لیے ارتقاء کی جو فطری رفتار ہوتی ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں، اصلاح ہوتی ہے اور اس طرح تجرباتی دور سے گزرتے گزرتے ادارتی اور پیشہ ورانہ بلوغت (Professional Maturity) کی منزل کو پالیتے ہیں، یہاں ایسانہیں ہوا، بلکہ ایسالگا کہ پیدا ہوتے ہی بالغ ہو گئے۔ اپنے منزل کو پالیتے ہیں، یہاں ایسانہیں ہوا، بلکہ ایسالگا کہ پیدا ہوتے ہی بالغ ہو گئے۔ اپنے شعبے کی پیشہ وارانہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا تو موقع ہی نہ آیا،خود ہی متعلم اورخود ہی معلم بن گئے۔

ہمارے پرنٹ میڈیا یعنی مطبوعاتی صحافت میں قیام پاکتان سے پہلے اور بعد کے ادوار میں کافی رگز الگتا تھا، گھسنا پڑتا تھا، سینئرزی ڈانٹ سنی پڑتی تھی، معاشی ریل پیل اور بلیک میلنگ کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ درزی کے شاگر دی طرح '' کاکا'' بن کر پہلے کاج بنانا اور بندرت کے سلائی کرنا سیکھنا پڑتا اور آخری مراحل میں کٹنگ کی نوبت آتی اور اس میں برسوں بندرت کے سلائی کرنا سیکھنا پڑتا اور آخری مراحل میں کٹنگ کی نوبت آتی اور اس میں برسوں کستے سے۔ معاشی تھی کاتو زندگی بھر کا ساتھ ہوتا، سوائے چندخوش نصیب سینئر اور غیر معمولی قابلیت کے حامل حضرات کے، بالعموم حالت بنگی رہتی، اس لیے صحافت ذریعیہ معاش سے قابلیت کے حامل حضرات کے، بالعموم حالت بنگی رہتی، اس لیے صحافت ذریعیہ معاش سے

زیادہ مشن کے طور پراختیار کی جاتی ۔ زبان و بیان کا بڑا خیال رکھا جاتا۔ اخبارات اور ریڈیو
پاکستان کا دور تہذیب و ثقافت کا دور تھا اور اب لگتا ہے کہ پی ٹی وی کا ابتدائی دور بھی بسا
غنیمت تھا، مگر اس کے بعد چل سوچل، نہ ہدف معلوم، نہ منزل کا بتا، نہ شمت کا تعین، بس
آئکھیں بند کر کے بگٹ دوڑ ہے چلے جارہے ہیں۔ اینکر پرین کے نام پر جو مخلوق منطّه بشهود
پر آئی ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ بھی تو ایسا لگتا ہے کہ اچا نک سامنے والے کا گریبان پکڑ کر
چانے مارنا شروع کر دیں گے۔

ا گراداروں کا قیام اور اِرتقاء فطری رفتار ہے ہوتو کسی حد تک توازن بھی قائم رہتا ہے اور Check & Balance کا نظام بھی مربوط اور منضبط ہوتا چلاجا تا ہے کہیکن ہارے بہاں ایسانہیں ہوا۔عدلیہ کی آزادی کی مثالی تحریک کے نتیج میں وُ کلاء اور میڈیا بے قابو ہوتے جلے گئے اور ایک دہشت کی فضا قائم ہوگئ۔' یا کستان الیکٹرونک میڈیاریگولیٹری اتھارٹی'' کی صورت میں ایک Regulator لینی تو اعدوضوابط کے بندهن میں باندھے رکھنے والا ادارہ تو وجود میں آیالیکن ایک بدمست ہاتھی کو ایک رتی کے ساتھ آپ باندھے رکھنا چاہیں تو ہاتھی آ گے آ گے ہوگا اور رسی یا تو ہاتھ سے چھوٹ جائے گی یا ری پکڑنے والے کوہاتھی کے بیچھے پیچھے گھٹتے ہوئے جانا پڑے گا، یعنی ریگولیٹراتھارٹی بیچیے ہوگی اور Regulated Body آگے آگے، یہاں بھی بہی ہوا۔ غیرمحسوں انداز میں میڈیا، وکلاءاورعدلیہ کاایک دوسرے کے کشت پناہ ہونے کا تاثر بھی پیدا ہوا۔ یہ بھی ہوا کہ سی ذہنی اور مملی تربیت حاصل کیے بغیرلوگ ٹیلی ویژن اسکرین پرآ گئے، تنقیداور منقیص واہانت میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے اسٹوری بنانے والے رپورٹرا بیے چڑھائی کرتے ہیں کہ لگتاہے یا کستان میں سب سے

حق دیں یا اسے سلب کرلیں۔ توازن بھی ندرہا، جانب داری کا تا ٹر بھی پیدا ہوا، کسی کے آگے دیں ہیں منٹ تک سرنگوں ہوکراُن کے پُرجوش خطابات سے اور سنائے جا کیں اور کسی کوڈیٹرھ جملہ بولنے کی بھی اجازت نہ ہو۔ ہمیں آج تک اِس کی کوئی حکمت یا راز سمجھ میں نہیں آیا، ٹی وی مباحثہ اور یک طرفہ خطاب کا فرق بھی ملحوظ ندر کھا گیا، جوایئکرڈرا ئیونگ سیٹ نہیں آیا، ٹی وی مباحثہ اور یک طرفہ خطاب کا فرق بھی محوظ ندر کھا گیا، جوایئکرڈرا ئیونگ سیٹ کے دائر کا اختیار میں ہے۔ ریبھی زبانِ خلق سے سُٹنے کو ملتا ہے کہ یہی زبانِ خلق سے سُٹنے کو ملتا ہے کہ کوئ کس کا بندہ ہے اور کون کس کا بندہ ہے اور کوئ کس کے ہیں۔ لیکن اب صورت حال ہے ہے کہ یہی چینل ایک دوسرے کے بھی اور ارب بتی بن گئے ہیں۔ لیکن اب صورت حال ہے ہے کہ یہی چینل ایک دوسرے کے بھی خیے اُدھیڑر ہے ہیں۔

اس تمام صورت حال سے جو تغیر مستور 'برآ مد ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ سب حتی کہ گھر والے (یعنی میڈیا والے) اب خود کہنے گئے ہیں کہ بس بہت ہوچکا، Enough is اب اس سکے کاحل کسی ایک وضا بطے ہیں لا ہے۔ اب اس مسکے کاحل کسی ایک اور اردے کو بند کرنا یا اسے رگڑا لگانا نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی ضرور سرزنش کی جائے، مناسب تادبی کارروائی بھی عمل میں آئی چاہیے تا کہ احساس ہوکہ کار کردگی پر نظر رکھنے والی مناسب تادبی کارروائی بھی عمل میں آئی چاہیے تا کہ احساس ہوکہ کار کردگی پر نظر رکھنے والی کوئی آئھ اور حدود کی پاس داری کرانے والاکوئی د ماغ اور قانونی قوت بھی ہے۔ گر اصل ہدف پورے نظام کی درتی ہوئی چاہیے۔ ای طرح آبی دینی، ملتی اور تہذبی اقدار کی روثنی میں حیااور شرافت کا بھی کوئی کم از کم معیار لاز ما مقرر ہونا چاہیے۔ میرے نزد یک اداروں کی خرمت سے بھی بڑھ کر اصول واقدار، وینی وہتی وہتی دوایات کی پاس داری اور ریاست و مملکت اور ملکی وقو می وقار کوتر جے اقل ملنی چاہیے، کیونکہ اداروں کی خرمت بھی اسلام ریاست و مملکت اور می وقار کوتر جے اقل ملنی چاہیے، کیونکہ اداروں کی خرمت بھی اسلام اور پاکستان کی مرہونِ منت ہے۔

1970ء کے عشرے تک پاکستان کے اخبارات میں''زنا'' کا لفظ نہیں چھپتا تھا، رپورٹنگ اتی مختاط ہوتی تھی کہ لکھا جاتا:''قابل اعتراض جالت میں پایا گیا''،اب حال بیہ ہوتی ہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں کہ میراباپ چارسال تک میرے ساتھ بدکاری کرتارہا۔ وہ پوچھتی ہیں: تم نے کسی کو بتایا نہیں تھا؟، وہ جواب دیتی ہے: میں نے دادی کو بتایا تھا، اس نے بتایا کہ بیتو بہن کے ساتھ بھی یہی کرتارہا۔ اوراس داستان کو کامن روم میں ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن بھائی، الغرض پورا خاندان، جن میں نوعم بھی ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔

اب اس موقع کوغنیمت جانتے ہوئے پورے نظام کی اصلاح نہایت دیانت داری اور حکمت ودانش سے کی جائے اور ضوابط مبہم (Ambiguous) نہ ہوں بلکہ بالکل واضح اور Self Spokenاورا ہے ہوں کہ اُن کی تطبیق کی جاسکے گی۔

. 12 مئ 2014ء



#### معراح النبي صالبنائي الماليم معراح النبي صالبنائي عليه وم (قسطِ اوّل)

"اور کافرول نے کہا: بیقر آن توصرف من گھڑت بات ہے، جس کو اِس (رسول) نے (اپنی طرف ہے) گھڑلیا ہے اور اس پر دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، سو ان کا فرول نے ظلم کیا اور جھوٹ بولا۔ اور انہوں نے کہا: (بیر) گزشتہ لوگوں کے (جھوٹے) کا فرول نے ظلم کیا اور جھوٹ بولا۔ اور انہوں نے کہا: (بیر) گزشتہ لوگوں کے (جھوٹے) قصے ہیں، جن کو اِس (رسول) نے لکھوالیا ہے، جو ان پرضج وشام پڑھے جاتے ہیں، ۔

قصے ہیں، جن کو اِس (رسول) نے لکھوالیا ہے، جو ان پرضج وشام پڑھے جاتے ہیں، ۔

پھرالله تعالی نے قرآن مجید میں انہیں کئی مراحل میں چیلنے دیا کہ جب تمہارے وعوے

کے مطابق بیقر آن الله کا کلام نہیں ہے، بلکہ (معاذ الله!) اس نبی کا خودساختہ کلام ہے، مطابق بیقر آن الله کا کلام نہیں ہے، بلکہ (معاذ الله!) اس نبی کا خودساختہ کلام بنالاؤ، متہمیں تواپی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، سوتم اس کے مقالبے میں ایسا ہی کلام بنالاؤ، الله تعالیٰ نے فرمایا:

(۱) ''کیاوہ کہتے ہیں کہ انہوں نے (بیقر آن) توخود گھڑلیا ہے؟ ، آپ کہیے: پھراس جیسی دس سور تیں گھڑی ہوئی تم (بھی) لے آؤاور الله کے سوا (ابنی مدد کے لیے) جس کو بلا سکتے ہو، بلالو، اگر تم سیچے ہو'۔ (ہود: 13)

(۲)''اور جو کلام ہم نے اپنے خاص بند ہے پر نازل کیا ہے، اگر تہہیں اس (کے کلام الله ہونے) کے بار ہے میں کچھ شک ہے، تو اس کی مانند کوئی (جھوٹی می) سورت تم بھی بنا کرلے آ واور الله کے سواا پنے (تمام) مددگاروں کو بھی بلالو، اگرتم (اپنے دعوے میں) سیج ہو'۔ (البقرہ: 24-23)

مچرقرآن نے فیصلہ کن بات ارشاد فرمادی:

'' آپ کہہ دیجے کہ اگر تمام انسان اور جِن ل کر (بھی) اِس قر آن کی شل لا ناچاہیں ، تو وہ ایس کی مثل لا ناچاہیں ، تو وہ ایس دوسر ہے مددگار بن جائیں'۔ (الاسراء:88) اس کی مثل نہیں لاسکیں گے ،خواہ وہ ایک دوسر ہے کے مددگار بن جائیں'۔ (الاسراء:88) اس کے بعد کفار مکہ نے کہ حجی کا سلسلہ شروع کیا اور فر ماکشی معجز ات کا مطالبہ کیا ، الله تعالیٰ نے فرمایا:

''اورانہوں نے کہا: اِس رسول پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیااورا گرہم فرشتہ نازل کرتے ، توان کا کام پورا ہو چکا ہوتا ، پھرانہیں مہلت نہ دی جاتی (لیعنی اتمام مجمت کے بعد وہ عذاب الہی کے حق دار قرار پاتے )اورا گرہم اس رسول کوفرشتہ بنادیتے ، تب بھی اس کو (صوّرةً ) مرد بناتے ، توہم ان کواسی اشتباہ میں ڈال دیتے ، جس میں اب ببتلا ہیں'۔

(الانعام:9-8)

بعنی اصل ملکی صورت میں تو فرشنہ ان کونظر نہ آتا اور بشری صورت میں وہ پھریہی اعراض کرتے کہ بیرتو ہم جیسا بشرہے۔ بھی ان کفار مکہ کا مطالبہ بیہ ہوتا کہ ہمارے مردہ آباءوا جداد آکر جمیں برزخ وآخرت کے حالات بتا کیں تو ہم تب مانیں گے، اللہ تغالیٰ نے فرمایا:

''اوراگرہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی نازل کرتے اور مردے اُن سے باتیں کرتے اور ہم دے اُن سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز کو اُن کے سامنے جمع کردیتے ، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے''۔(الانعام: 111) اس کے بعد کفار مکہ نے طرح طرح کے فرمائٹی مجزات کا مطالبہ شروع کیا ،الله نعالی کا ارشاد ہے:

"اورانہوں نے کہا: ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تی کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کردیں یا آپ کے لیے جوروں اورانگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر آپ اُن کے درمیان سے بہتے ہوئے دریا جاری کردیں یا جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں، ہم پر آسان کوئلڑ ہے ٹکلڑ ہے کرکے گرادیں یا آپ الله کواور فرشتوں کو ہمارے سامنے (بے جاب) لے آئیں یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہویا آپ (ہمارے سامنے) آسان پر چڑھ جا ئیں۔اورہم (محض) آپ کے (آسانوں پر) چڑھنے سے (بھی) ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں، جس کو ہم پر حین، (اے ایمان نہیں لائیں گے حتی کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں، جس کو ہم پر حین، (اے رسول!) آپ کہدد ہے! (ہیں شعبدے باز نہیں ہوں) میرارب پاک ہے، ہیں تو صرف ایک بشر ہوں، جس کو رسول بنایا گیاہے"۔ (بی اسرائیل: 90-90)

الغرض قرآن مجیدرسول الله سال فالله الله سال فالله فالله في الله ف

قیامت تک ابنی حقیقی صورت میں کسی تحریف اور تغیر کے بغیر زندہ وتابندہ رہے گا۔ قرآن الله تعالیٰ کا کلام اوراس کی صفت جلیلہ ہے۔

بعض محدثین کرام نے اس بے مثال سفر کو تین مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ ''اسراء''
مسجد حرام سے ''براق' کے ذریعے مسجد اقصلی تک کا سفر ،''معراج'' مسجد اقصلی سے
''سیڈ ڈڈ المُنتھی '' تک کا سفر اور'' اعراج'' سدرۃ المنتہ کی سے لامکال تک یعنی
حضوری بارگاورب الحلمین تک کا سفر جس کے لیے احادیث مبارک میں'' رَفَرُ فَ'' کا نام بھی
آیا ہے۔ مجموی حیثیت سے اہلِ سیرت اور محدثین کرام اسے''معراج النبی سائٹ ایسی ہے۔
سیتعبیر کرتے ہیں۔

معراج النی سائی این کا دکر قرآن مجید میں نہایت صراحت ووضاحت کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ میں آیا ہے اور یہ سجد حرام سے سجد اقصل تک کے سفر اور اس کی عکمتوں کا بیان ہے، اس مرحلہ معراج کا مطلق انکار کفر ہے، کیونکہ یہ براہ راست قرآن کا انکار ہے۔ اور اس کے علاوہ ''سورۃ النجم'' کی ابتدائی اٹھارہ آیا ہے مبارکہ میں اشارات و کنایات کے ساتھ آسانوں اور اُن سے ماوراء مشاہدہ قدرت، آیا ہے کبری ، فرب باری تعالی اور براہ راست وی ربانی کا بیان ہے۔ معراج النبی سائی الله اور براہ راست وی ربانی کا بیان ہے۔ معراج النبی سائی الله بیان نہیں ہوا معراج النبی سائی بیان نہیں ہوا

بلکہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ رسول الله میں ایکھ نے اس سفر کے مختلف مراحل کو مختلف مجالس میں بیان فرما یا اور صحابۂ کرام بڑا تھے نے جس طرح سنا اُسے اپنی یا داشت میں محفوظ کرلیا۔ اُس دور میں واقعات کو تاریخی اور واقعاتی ترتیب کے ساتھ مرتب و مدق ن کرنے کارواج بھی نہ تھا بلکہ اصل مقصد اِبلاغ تھا کہ جو بات یا واقعہ رسالتِ آب می تفاید ہے کی زبان سے سنا ہے، اُسے لفظ بدلفظ محفوظ کرلیا جائے اور اس کا ابلاغ ہوجائے اور رسول الله می نواید ہے اپنی محکمت محکمت مواقع پراسے بیان فرمایا، کیونکہ آپ کا بنیا دی مقصد بھی ابلاغ اور ہدایت تھا۔ صحابۂ کرام رفایہ کی ایک عمول یہ تھا کہ جو بات انہوں نے سی اور جس طرح سی اور ہدایت تھا۔ صحابۂ کرام رفایہ کی ایک حکمت خود قرآن نے بیان فرمادی:

''اور ہم نے جو مشاہدہ (شپ معراج) آپ کو دکھایا تھا، وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھا (کہکون کسی تر دو کے بغیر تقدیق کرتا ہے اور کون اسے عقل کی میزان پر پر کھ کر ردکر دیتا ہے )''۔(بی اسرائیل:60)

واقعة معرائ تیس سے زائد صحابہ کرام دی ہیں سے مروی ہے اور حد شہرت کو بہنچا ہوا ہے۔ میں نے تفییر اور حدیث وسیرت کی کسی کتاب میں اس واقعے کا بیان اتنامر بوط نہیں و یکھا جتنا کہ ظیم مفسر وقع د شامہ غلام رسول سعیدی نے اپنی تفییر تبیان القرآن ، جلد: 6، مل جنداق ل صفحات 671 تا 778 میں تمام تر تفسیلات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پورے واقعے کو انہوں نے تمام کتب احادیث کی روایات کومر بوط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پورے واقعے کو انہوں نے تمام کتب احادیث کی روایات کومر بوط کر کے واقعاتی اور معنوی ترتیب کے ساتھ شرح صبح مسلم ، جلد: 1 صفحات 716 تا 732 کی میں بیان کیا ہے اور حدیث کی جس کتاب کا جو حصہ جہاں جہاں واقعاتی مناسبت کے ساتھ بیان کیا ہے اور حدیث کی جس کی سعادت سے الله تعالی نے انہیں بہرہ ورفر مایا ہے۔ اس علمی ، تفرقہ وانتیاز ہے ، جس کی سعادت سے الله تعالی نے انہیں بہرہ ورفر مایا ہے۔ اس علمی ، تاریخی ، فکری اور نظریاتی کاوش کی صبح قدر دانی وہی صاحبان علم کر سکتے ہیں ، جو تقابی تاریخی ، فکری اور نظریاتی کاوش کی صبح قدر دانی وہی صاحبان علم کر سکتے ہیں ، جو تقابی مطالے کاذوق رکھتے ہیں۔ باتی متعلقہ ابحاث ہیں ، یعنی ؛

(۱)معراج كاجسماني اوربيداري كي حالت ميس بونااوراس كے دلائل

(۲) شقِّ صدر کاوا قعه

(m) رُوئیت باری تعالی کے بارے میں مختلف موقیف اور رُوئیت کے ترجیحی ولائل

(۴)نمازینج گانه کی فرضیت اوراس کی تفصیلی بحث

(۵) عہد صحابہ میں معراج کے مقام کے آغاز کے بارے میں مختلف اقوال اور ان میں تطبیق

(١) بيت المقدس ميں انبيائے كرام عليهم السلام كى امامت، قبر ميں موكى عليظ كى زيارت،

آسانوں پرمختلف انبیائے کرام سے ملاقاتیں اور انبیائے کرام کا متعدد مقامات پرموجود

ہونا۔

(2) نمازوں میں تخفیف اور اس کی حکمت ودیگر مسائل اور بہت سی ایمان افروز مباحث بسے جوعظمت مصطفی اور میں کے جذبات سے معمور ہیں اور ایک نا در شاہ کار ہیں۔ سے جوعظمت مصطفی اور محبت مصطفی کے جذبات سے معمور ہیں اور ایک نا در شاہ کار ہیں۔ (جاری ہے)
(جاری ہے)
2014 می 16



#### معراج النبي صالة فالساتم آخرىقىط

معراج کب ہوئی؟ .....اس کے بارے میں میں ایک سے زائدا قوال وروایات بين اليكن روايات كابيراختلاف واقعه كي حقانيت پر انز انداز نبيس موتا ، كيونكه اصل مقصود والقع كاحق ہونا اور اس كابيان ہے، اس ليے رسول الله سائٹلالين كى زبان مبارك سے تاریخ کابیان تابت نہیں ہے، کیونکہ بیروا تعیتِ معراح اور مقصدیت ِمعراح کے لیے لازمی مہیں تھا، راویان حدیث نے اپنی اپنی یاداشت کے مطابق حوالہ دیا ہے، تا ہم مشہور روایات کے مطابق میظیم المرتبت اور بے مثال واقعہ ہجرت نبوی سے کم وہیش ڈیڑھ سال قبل 27رجب المرجب كي شب كووتوع يذير موا\_

غلام احمد پرویز صاحب سرے سے سی معراج جسمانی یا مُنامی ( بعنی خواب کے عالم میں، جسے''رؤیا'' کہتے ہیں) کے قائل نہیں ہیں۔سورہُ بنی اسرائیل،آبیت: 1 میں رات کے جس سفریا سیر کا ذکر ہے، ان کے نزدیک اِس سے مراد سفر ہجرت ہے، جورات کے وفت ہوا۔اور''مسجد اُقصیٰ' سے مراد مدینهٔ مُنوّرہ ہے،جواُس وفت ''بیژب' کہلاتا تھا، حالانكهاس وفت پیژب میں کوئی مسجد موجود ہی نہیں تھی۔

چنانچەدە 'سُبُعلى الَّذِي آسُلى بِعَبْدِه ' كِتحت لَكُصة بين:

'' مکہ کی سرز مین حضور (اور آپ کی جماعت ) پر تنگ ہو چکی تھی ، اس لیے آپ نے مدینه کی طرف ججرت فرمائی ، جہال کی فضا آپ کے مشن کے لیے وسیع اور کشادہ تھی۔لیکن ہماراخیال ہے کہ یہ 'سکی کی نیمیں ' سے ہے اور' لیکلا' تا کید مزید کے لیے ہے۔تاریخ بتاتی ہے کہ حضور سائی نیکی نے بجرت رات کے وقت فر مائی تھی' ۔ (لغات القرآن بھی: 872) مزید لکھتے ہیں: 'المسیّجِدِ الله قصا' بہت دورکی معجد، عام طور پر اس سے مراد 'بیت المقدی' لیاجا تا ہے، لیکن ہمار ہے نزدیک اس سے مراد مدینہ منورہ ہے، جو مکہ سے قریب تین سومیل دور ہے اور جس کی طرف ہی اکرم سائی تی ایک رات کے وقت ہجرت کرکے تشریف لے گئے تھے اور جسے اب اس جماعت کی سجدہ گاہ بننا تھا، لینی ان کے نظام اطاعت وفر مال پذیری کامرکزی مقام' ۔ (لغات القرآن بھی: 71-1370)

مولاناامین احسن اصلای بھی حالتِ بیداری میں معراحِ جسمانی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اِسے ''رُویا'' ( یعنی خواب ) سے تعبیر کرتے ہیں، اِس فرق کے ساتھ کہ انبیائے کرام میہاتھ کے رُویا،''رُویائے صادِقہ'' ہوتے ہیں، جو''وی'' کی ایک صورت بھی ہے، چنانچہ وہ لکھتے

نبیوں اور رسولوں پرجس طرح فرشتے کے ذریعے سے کلام کی صورت میں اپنی وحی نازل فرما تاہے، ای طرح بھی ''در کی صورت میں بھی ان کی رہنمائی فرما تاہے'۔ فرما تاہے، ای طرح بھی ''دُوکیا'' کی صورت میں بھی ان کی رہنمائی فرما تاہے'۔ (تدبرقرآن، جلد: 4،م: 475)

مشہوراسکالر جناب سرسیداحمد خان بھی دیگرمُتُخَدَّ دین کی طرح معجزات کے قائل نہیں ہیں اور وہ اُن کی ایسی تعبیروتشری کرتے ہیں جوعقل کے مطابق ہو یا بقول اُن کے قواندینِ فطرت کے مطابق ہو۔ چنانچہ سرسید احمد خان صاحب ''معراج النبی صافعاً ایسی آتف کے تفصیلی گفتگوکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(تفييرالقرآن،جلد2،ص:123-122)

بیمرسیداحدخان کی طویل عبارت کا خلاصہ ہے۔ اس سے آپ پرواضح ہوگیا کہ جناب مرسیداحد خال کے نزدیک قانونِ فطرت اور عقل کے منافی مشہور روایات اور صحح احادیث بھی قابلِ قبول نہیں ، لہذا الی تمام روایات واحادیث تردکردی جا بھی گا۔ اِس کے برعکس ہرمسلمان کے نزدیک معیار حق و کی ربانی اور فرمانِ رسول ہے ، نہ کہ قوانین فطرت اور عقلی ہرمسلمان کے نزدیک معیار حق و کی ربانی کو ماور الے عقل کہ کہ سکتے ہیں ، نہ کہ ضدِ عقل ، وی کو رد کر نے کے مقابلے میں عقل کی نارسائی کا اعتراف بہتر شِعار ہے۔ آج سائنس اور شیکنالوجی کی بدولت مقابلے میں عقل کی نارسائی کا اعتراف بہتر شِعار ہے۔ آج سائنس اور شیکنالوجی کی بدولت ایسے اُمور وجود ہیں آرہے ہیں ، جن کو آج سے چند سوسال پہلے کا انسان اِسی طرح الیے اُمور وجود ہیں آرہے ہیں ، جن کو آج سے چند سوسال پہلے کا انسان اِسی طرح

قوائین فطرت کےخلاف اور عقلی اعتبار سے محال تصور کرتا۔ آج ہم ابنی جسمانی آئھوں سے دیھر ہے ہیں کہ انسانی علم اور شیکنالوجی کی طاقت سے ہوائی جہاز فضاؤں ہیں محو پر واز ہیں، ہزاروں سیٹلا ئے خلا میں مُعلّق ہیں، انسانی ساختہ راکٹ کی طاقت سے خلائی شئل چاند پر پہنی اور واپس صحیح سالم اُر آئی اور ابھی انسانیت کا بیسفر ارتقا جاری ہے۔ اگر آئ سے پانچ سوسال پہلے کے انسان کے سامنے کوئی اِس طرح کا دعویٰ کرتا ، تو کیا اِی طرح مالی عقلی اور قانونِ فطرت کے خلاف قرار دے کر اُسے رَدنہ کردیا جاتا، ای لیے تو علامہ اقبال نے کہاتھا:

سبق ملا ہے بیہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

یعنی واقعہ معراج نے انسان کے لیے بالائی فضاؤں اور خلاؤں میں کمندیں ڈالنے کے امکانات روشن کیے۔اللہ تعالیٰ کی طاقت بلاشہ انسان کی پیدا کردہ مادی طاقت اور عقل کی رسائی سے لامحدود ہے، اس لیے تو غالب نے معراج النبی سائٹ ایکی رفعتوں کے بارے میں کہا تھا:

ہر کس بقدر خویش ہجائے رسیدہ است آل جا کہ جائے نیست ہوآ نجارسیدہ ای

امام احمدرضا قادری نے کہاتھا:

وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سرعرش تخت نشیں ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں مہرکاں، وہ خدا ہے جس کا مکال نہیں ا

علامه بلي تعماني لكصة بين:

"سدرة المنتی کیا ہے؟، انسانی فہم وإدراک کی سرحد کے اخیر پرایک درخت - کیاال کوشؤن وصفات الی کی نیرنگ نے ڈھانب لیا؟، کیاانسانی فہم وادراک کی اخیر سرحد کا درخت صرف شؤن وصفات کی نیرنگی کا مظہر ہے؟، کیا یہاں پہنچ کرکون ومکان اور وجوب وامكان كاعقدهٔ مشكل حل بوگيا؟،كيادل بهى ويكها به به حضور مآنيا آير في انكهول المكان كاعقدهٔ مشكل حل به وگيا؟،كيادل بهى ويكها به به حضور مآنيا آير بانى دكهائى المياد يكها؟ ويده بين آيات ربانى دكهائى الميان خوابد گنيس، مريده نهال است ونهال خوابد گنيس، مريده نهال است ونهال خوابد بود" - (سيرة الني، جلد سوم من : 268)

اسی کے توبعض اہلِ نظر کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پر زمان ومکان کی نبضیں رُک گئیں اور وجوبِ امکان کے فاصلے رسول الله صلی تفالیج کے لیے الله کی قدرت ہے سمٹ گئے۔علامہ شبلی نے الله تعالیٰ کابیار شادیقیناً ملاحظہ فرمایا ہوگا:

''اگریددعوی محمد رسول الله نے کیاہے، تومیں اِس کی تقید بین کرتا ہوں ہم اِس ایک دعوے کے بارے میں مُنز دِدّ ہو، اُن کے پاس تو آئے دن جریل امین وی ربانی لے کر آتے ہیں اور ہم اُس کی تقید بین کرتے ہیں'۔
آتے ہیں اور ہم اُس کی تقید بین کرتے ہیں'۔

## وفت کی نا قدری

آج غیر مسلم اقوام و ممالک میں بعض اقدار کی پاس داری ہے، ان میں سے ایک وقت کی پابندی ہے، لین مسلمان بدشمتی سے اپنی اقدار کو بھلا بیٹے ہیں۔ ہمارا معاشر تی المیہ بن چکاہ کہ تقریبات خواہ کسی نوعیت کی ہوں، نہ تو وقت پر شروع ہوتی ہیں اور نہ ہی وقت پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ نیجہ بین کلتا ہے کہ الگے روز کی مصروفیات بھی متاثر ہوتی ہیں اور ذہنی واعصالی تھکاوٹ کے سبب صحت بھی رُو بہ زوال رہتی ہے۔ وقت کی ہمارے ہاں کوئی قدرو قیت ہی نہیں ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری قوم کے پاس صرف وقت ہی ایک ایک ایسی ارزاں شے ہے، جسے ہم فرارخ دلی سے ضائع کرتے ہیں۔

حديث ياك ميس ب: رسول الله من ا

" پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو،جوانی کو بڑھا ہے سے پہلے عنیمت جانو،جوانی کو بڑھا ہے سے پہلے، تندرتی کو بیاری سے پہلے، مال داری کومخاجی سے پہلے، فرصت کے کمحات کومصروفیت ہے پہلے اورا پی زندگی کوموت سے پہلے (غنیمت جانو)"۔

(جامع الصغير:1210 مستدرک:4/306)

ذراغور کریں کہ اس سم کی تقریبات میں جب بھی مدغو کیا جاتا ہے، تو دائی (Host)
کی جانب سے مدغو کین (Guests) سے تحریری صورت میں یہ وعدہ ہوتا ہے کہ آپ
فلال وقت تشریف لا کیں ، انگریزی میں Sharp کا لفظ بھی تحریر ہوتا ہے، جس کے معنی
ہیں: ٹھیک مقررہ وقت پر اور طے شدہ پر وگرام کے مطابق بی تقریب منعقد ہوگی ، مہمانوں

کے استقبال اور طعام کا وقت بھی تحریر ہوتا ہے۔ لہذا یہ دعوت نامہ ایک ایساوعدہ ہوتا ہے، جو تقریب کا دائی بیک وقت در جنول یاسینکڑوں مہمانوں سے کرتا ہے۔ بس تاخیر کی صورت میں بیدا یک وعدہ خلافی نہیں ہوتی بلکہ چونکہ ہرمہمان سے الگ الگ وعدہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی مجموعی تعداد کے برابر بیدوعدہ خلافی ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے اس کی خلاف ورزی کا وبال بھی ہوگا۔

جبکہ ہرمسلمان جانتا ہے کہ اسلام میں ایفائے عہد کی بہت تا کید کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱)''اور وعدہ پوراکرو، بے شک وعدے کی بابت (آخرت میں ہر ایک ہے) پوچھا جائے گا''۔(بنی اسرائیل:34)

اورفلاح یا فتر اہلِ ایمان کی صفات حمیدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

(۲) ''اوروہ جوابن امانتوں اور عہد کی (مکمل) پاسداری کرتے ہیں'۔ (المؤمنون:8)

ائی طرح نیکی کے مرتبہ کمال پر فائز اہلِ ایمان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا: (۳) ''اور (بیہ) وہ لوگ ہیں جب وعدہ کرلیں تو (پھر) اپنے عہد کی پاس دَاری کرتے ہیں'۔ (البقرۃ:177)

اسلام میں قول و فعل کا تضاد انہائی معیوب بات ہے اور الله تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے، الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

(۱)''اے ایمان والو!تم الیم با تیں کیوں کہتے ہو،جن پرتم خود مل نہیں کرتے ،اللہ تعالیٰ اس پرغضب ناک ہوتا ہے کہتم الیم بات کہو،جس پرتم خود مل نہیں کرتے''۔ (القف: 3-2)

لعنی قول و قعل کا تضاداور دوغلاین الله تعالی کوسخت نابیند ہے۔علائے یہود کی اس روش

(۲) ''کیاتم لوگوں کو نیکی کا تھم دیتے ہواور اپنے آپ کو بھول جائے ہو، حالانکہ تم کتاب (یعنی تورات) کی تلاوت کرتے ہو، تو کیاتم عقل نہیں رکھتے''۔ (البقرہ: 44) یعنی کتابِ الہی میں قول وقعل ، کر دار وگفتار کے تضاد اور دو غلے بین کی مذمت فر مائی ن ہے۔

رسول الله صلى تفاليد من فق كى نشانيان بيان كرت بوئ فرمايا:

(۱)" منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کریے توجھوٹ بولے، وعدہ کریے تو خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے ، تو خیانت کریے"۔(صحیح بخاری: 33) (۲) " جس میں چار باتیں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس کے اندران میں سے کوئی ایک بات ہوتواس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے:

(۱)جب اے امانت سیرد کی جائے تو خیانت کرے۔

(۲) جب بات کرے توجھوٹ بولے۔

(س) جب معاہدہ کرے تو دھوکا دے۔

(۱۲) اورجب جھگڑ ہے تو حد سے تجاوز کریے '۔ ( سیح بخاری: 34)

شِعارقراردیا گیاہے،الله تعالیٰ نے فرمایا:

(۱)'' بے شک منافق (اینے زعم میں )الله کو دھوکا دے رہے ہیں، درآں حالیکہ الله ان کو ان کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے اور جب وہ نماز کے لیے گھڑے ہوتے ہیں ،توسسی سے کھڑے ہوتے ہیں، (محض) لوگوں کو دکھانے کے لیے اور الله کا ذکر بہت ہی کم کرتے بين '۔ (النساء: 142)

(۲)''سوان نمازیوں کے لیے افسوس ہے،جوابنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، جو ريا كارى كرتے ہيں'۔ (الماعون:6-5)

یمی صورت حال ہمارے تعلیمی اداروں، دفاتر اور دیگر شعبوں کی ہے۔ ہماری یارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس،جن پر قومی خزانے سے کروڑوں روپیے خرج ہوتے ہیں، اکثر وقت پرشروع تہیں ہو یاتے اور ارکان کی حاضری کا تناسب بھی شرم ناک حد تک کم ہوتا ہے۔ سنجیدہ قانون سازی کی سجائے اکثر بے مقصد بحثول ،واک آؤٹ اور شورشرابے پراجلاس برخاست ہوجاتے ہیں۔

خاص طور پر بڑے شہروں میں وفت کے ضیاع کی ایک صورت ٹریفک کا بے ہمتگم انداز میں چلنا ہے۔ا پنی طرف سے توہرا یک دوسروں کاحق مار کریہلے نکلنا جاہتا ہے،اس تُگ و دَو میں ٹریفک کی لائنیں ٹوٹ جاتی ہیں،ٹریفک کھنس جاتی ہے اورزوانی موقوف ہوجاتی ہے، جس کے نتیج میں سینکڑوں لوگوں کے وفت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا عمله بعض باانز لوگوں کی وجہ ہے خوفز دہ رہتا ہے اور کسی کو روکنے تو کئے کی جرات وہ نہیں کر پاتے۔اس کاحل بھی ہے کہ ہم میں خود حقوق انسانی کی باس داری کا جذبہ پیدا ہواور التارجيح كام لين والمنظم والمنطق والمنافذة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة

ہمارے ہاں بحل کا شدید بحران ہے، مگر ہم کسی سنجیدہ مصروفیت کے بغیر راتوں کو دیر تك جائة بين اور من دير سے الصحة بين ، جب كمالله تعالى كافر مان ہے: (۱) ' نہم نے رات کولیاس (ستر یوش) کے لیے اور دن کو ( کسب ) معاش کے لیے بنایا

ئے'۔(النبا:۱۱۔۱۱)

(۲)''وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تا کہتم اس میں سکون یا وُ اور دن کوروشن بنایا (تا کہتم اس میں کسب معاش کرو)''۔ (یوس: ۲۷)

ترقی یافته ممالک پیل بازار اور مارکیٹیں سرشام بند ہوجاتی ہیں اور شج معمول کے مطابق کھل جاتی ہیں، سوائے 7/11 یا 24/7 والی مخصوص دکانوں اور مارکیٹوں کے، جن کے پاس 24 گھنٹے کار وبار جاری رکھنے کا اجازت نامہ ہوتا ہے۔ ہماری کئی حکومتوں نے چاہا کہ آٹھ یا 9 بج شب تک بازار اور مارکیٹیں بند ہوجا نیں، لیکن تاجر حضرات کسی بھی طور پر اپنے معمولات بدلتے پر تیار نہیں ہیں۔ یہی صورت حال ہمارے خدمات فراہم کرنے والے اداروں ریلوے اور پی آئی اے وغیرہ کی ہے۔ اگر چہ ہمارے بورے نظام کوسٹم میں لانے اور اُوور ہالنگ کی اُشد ضرورت ہے، لیکن ہمارے زمینی حقائق اور تو می مزائ قومی مفادسے ہم آ ہنگ نہیں ہے۔ دنیا کی تمام ترتی یافتہ قوموں کے عروج کا راز وقت کی قدردانی اور بہترین استعال کے سبب ہے۔

اہل دین اور علائے کرام ہے لوگ بجاطور پر بیتوقع رکھتے ہیں کہ وہ رول ماؤل بنیں۔اس لیے آئے دن اخباری کالم نگار بھی علاء کوکو سے رہتے ہیں کہ انہیں عوام کے مسائل کاکوئی إدراک نہیں ہے اور زمینی حقائق سے نابلد ہیں۔ وہ بیتھی شکایت کرتے ہیں کہ علاا پنے خطبات میں سابھی برائیاں اور استحصالی طبقات کے خلاف نہیں ہو لئے ، کیونکہ ان کے خیال میں بیان کے زیر باراحسان اور نمک خوار ہیں۔ان کا علاء سے ایک شکوہ یا علاء پر طعن بیہ ہوتا ہے کہ انہیں '' مائیک فو بیا'' ہے ، بیدا و ڈو اسپیکر کی جان نہیں چھوڑتے ، علاء پر طعن بیہ ہوتا ہے کہ انہیں '' مائیک فو بیا'' ہے ، بیدا و ڈو اسپیکر کی جان نہیں چھوڑتے ، خاص طور جمعہ یا عیدین کی نماز بروقت کھڑی نہیں کی جاتی ، بیشکوے اور شکایتیں کا فی حد تک بجا ہیں۔ کسی انتہائی ناگز برصورت حال کے سوابر صورت میں جماعت مقررہ و قت پر کھڑی ہونی چاہیے۔

حدیث پاک کی روسے جس فرض نماز کے بعد سنتیں ادا کرنی ہوتی ہیں، اس کی دعا

مخضر ہونی چاہیے۔ اس طرح بعض اوقات ہماری مذہبی تقریبات یا جلنے ہورہے ہوتے ہیں، تو جلنے کی کارروائی کا تسلسل برقر ارر کھنے کے لیے فرض نماز کی جماعت کو مقررہ وقت سے مؤخر کردیا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مشروع وقت میں اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن عوام پراس کا اثر منفی مرتب ہوتا ہے۔ لہذا بہتریہ ہے کہ جلنے میں اذان کے وقت وقفہ کردیا جائے اور نماز با جماعت کے بعد جلنے کی کارروائی کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا ہو، وہیں سے جائے اور نماز با جماعت کے بعد جلنے کی کارروائی کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا ہو، وہیں سے شروع کردیا جائے۔ الغرض وقت کی پابندی، دعوت دین کی حکمت کا تقاضا ہے اور اس سے صرف نے نظر نہیں کرنا چاہیے۔

2014 کی 2014



The first of the grant of the second of the second of the

## قانون فطرت

قانون فطرت سے مرادسب اور مُسبَّب ،علّت اور معلول کا وہ مربوط نظام ہے،جس کے تحت اشیاء پیدا ہوتی ہیں، ارتقاء یاتی ہیں اور فنا ہوتی ہیں، انگریزی میں اسے Cause & Effect سے تعبیر کرتے ہیں، بعض اوقات قدرت کو بھی فطرت کے معنی ميں استعال كياجا تاہے، حالانكەقىدرت كاحقىقى معنى فطرت سے مختلف ہے۔ ' قانونِ فطرت' كوہم قدرت كا'' تكوين نظام' مجھى كہد سكتے ہیں۔

معروف اسكالر جناب مرسيد احمد خان ' قانونِ فطرت' كوحاكم ، فائق ،غيرمُتُندِّ ل (Unchangeable) قرار دیتے ہیں، لینی قواندین فطرت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے اور اس اصول کے تحت وہ انبیائے کرام میبالٹا کے ان تمام مجزات کی ، جو'' قواندین فطرت' کے مطابق نہیں ہیں، دوراً زکارتا ویلات کرتے ہیں اوراُمت میں توارث وتواتر کے ساتھان کا جومفہوم یا تعبیر جکی آرہی ہے اس کو میسرر دکردیتے ہیں، یعنی قواندین فطرت توبدل نہیں سکتے، لہٰذا جوعقیدہ ،نظر میہاور اصول ،خواہ وہ قرآن وسنت کے دلائلِ قطعیہ صحیحہ سے بھی ثابت ہو، اگر وہ قوانین فطرت کے خلاف ہے، تو اُسے رّدٌ کردیا جائے گا، ای بنا پر انہوں نے "معراج جسمانی" کاانکارکیااورلکھا:

« معراج کے متعلق جس قدر حدیثیں ہیں، اُن میں انتحضرت مان الیا ہے، کا بحسد و جریل كاباته بكركز خواه براق برسوار موكريا يرند جانور كے كھونسلے ميں بيھ كرجو درخت ميں لاكاموا تفاء ببت المقدل تك جانا اوروبال سے بجسدہ آسانوں پرتشریف لے جانا یا بذریعہ ایک سیڑھی کے، جوآ سانوں تک لگی ہوئی تھی، چڑھ جانا، خلاف قانونِ فطرت ہے اوراس لیے ممتنعات عقلی (محالی عقلی) میں داخل ہے۔ اگر ہم اُن کے راویوں کو ثقہ اور معتبر تصور کرلیں تو بھی یہ قرار پائے گا کہ اُن کواصل مطلب کے بچھنے اور بیان کرنے میں غلطی ہوئی، گراس واقعہ کی صحت تسلیم نہیں ہو سکنے کی ، اس لیے کہ ایسا ہونا ممتنعات عقلی میں سے ہے۔ اور بیا کہ دینا کہ خدامیں سب قدرت ہے، اُس نے ایسائی کردیا ہوگا، جُہال اور ناسمجھ بلکہ مرفوع کہ دینا کہ خدامیں سب قدرت ہے، اُس نے ایسائی کردیا ہوگا، جُہال اور ناسمجھ بلکہ مرفوع القام (یعنی دیوانے) لوگوں کا کام ہے، نہ ان کا، جودل سے آسلام پریقین کرتے ہیں اور دوسروں کواس مقام پریقین دلانا اور ''اُ علائے کہ تا الله'' چاہتے ہیں۔

وا قعات خلاف قانون فطرت کے وقوع کا نبوت اگرگواہان رویت بھی گواہی دیں تو مخالات سے ہواں لیے کہ اُس وقت دودلیلیں جوایک ہی حیثیت پر منی ہیں، سامنے ہوتی ہیں: ایک قانون فطرت، جو ہزاروں لا کھوں تجربوں سے جینلا بعد جیل (یعنی نسل درنسل) وزمانا بعد دمان (یعنی ہرزمانے ہیں) ثابت ہے اورایک گواہان رویت، جن کا عادل ہونا بھی تجربہ سے ثابت ہواہے۔ پس اس کا تصفیہ کرنا ہوتا ہے کہ دونوں تجربوں میں کون سا تجربہ ترجیح کے قابل ہے: قانون فطرت کو غلط سمجھنا یا راوی کی سمجھ اور بیان میں میں کون سا تجربہ ترجیح کے قابل ہے: قانون فطرت پر دراوی کے بیان کو ترجیح نہیں دے سکا۔ سہو غلطی کا ہونا۔ کوئی ذی عقل تو قانون فطرت پر دراوی کے بیان کو ترجیح نہیں دے سکا۔ قول پیغیر بیا جیت قابل تسلیم ہے ، مگر کلام تو اس میں ہے کہ قول پیغیر ہے یا نہیں۔

اب ہم غور کرتے ہیں احادیث معراج پر، جن میں صاف پایاجا تا ہے کہ وہ ایک واقعہ اب ہم غور کرتے ہیں احادیث معراج پر، جن میں صاف پایاجا تا ہے کہ وہ ایک واقعہ سے جوسوتے میں آنحضرت مل تالیا ہے دیکھا تھا اور صحاح کی کسی حدیث سے نہیں پایاجا تا کہ حالت بیداری میں آپ مل تالیا ہے دیکھا اور بحسدہ آپ بیت المقدی اور آسانوں پر تشریف لے گئے بلکہ برخلاف اس کے چند حدیثوں بحسدہ آپ بیت المقدی اور آسانوں پر تشریف لے گئے بلکہ بر مسلمان کا فرض ہے کہ اُس کو میں سونے کی حالت پائی جاتی جاتی ہا داور ہی در شد کے قول کو تیجے کہ آگر نقل میں کوئی بات ایک واقعہ خواب کا تسلیم کرے اور این دُشد کے قول کو تیجے کہ آگر نقل میں کوئی بات خلاف عقل معلوم ہوتی ہے، توخود نقل اور این دُشد کے قول کو تیجے کہ آگر نقل میں کوئی بات خلاف عقل معلوم ہوتی ہے، توخود نقل اور این دُشد کے قول کو تیجے کہ آگر نقل میں کوئی بات خلاف عقل معلوم ہوتی ہے، توخود نقل اور این دُشد کے قول کو تیجے کہ آگر نقل میں اور این و بات ،

Context) پرغورکرنے سے وہ مخالفت دور ہوجاتی ہے نہ یہ کہ تاویل بعیدہ اور رکیکہ (یعنی نا قابلِ یقین اور کمزور تاویلات) اور دلائل فرضی دوراً زکار سے اُس کوایسا واقعہ بنادے، جوحقیقت کے بھی ایسائی مخالف ہوجیسا کے عقل، کے اور مذہب اسلام کی مستحکم بنیا دکوتو ڈکر ریت پر بلکہ یانی پراُس کی بنیا در کھے'۔ (تفیر القرآن، جلد: 2، می: 122-123)

اپ ای اصول کے تحت جناب سرسید احمد خان نے قرآن کریم میں بیان کردہ دو کلمات الله "اور' سنت الله "کلمات کو قانونِ فطرت قرار دیا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں یونس: 64، الاحزاب: 62اور بنی اسرائیل: 77 میں ان کا سیاق وسباق بالکل مختلف ہے۔ اپنا اصول کے تحت وہ مجزات انبیاء کا انکار کرتے ہیں، چنانچہوہ لکھتے ہیں:

''ان تمام سندوں سے ثابت ہے کہ حضرت سے کے زمانہ کے سب لوگ اور خود حوار ک مجمی جانے سے اور تھین کرتے سے کہ حضرت عیسی علیما پنے باپ یوسف کے تم سے پیدا ہوئے ہیں نہ کہ بغیر باپ کے، مگر وہ حضرت میں کو خدا کا بیٹا روحانی اعتبار سے کہتے سے ای خیال سے جس سے کہ یونانی اینے ہاں کے ہزرگوں کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، وہ مزید لکھتے خیال سے جس سے کہ یونانی اینے ہاں کے ہزرگوں کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، وہ مزید لکھتے خیال سے جس سے کہ یونانی اپنے ہاں کے ہزرگوں کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، وہ مزید لکھتے خوا

ہیں: قرآن میں کہیں ہیں بیان ہوا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے'۔

(تفسيرالقرآن جلد:2،ص:25-24)

ان کا حوصلہ اس قدر بڑھا کہ الله کی قدرت کوئی ' قانونِ فطرت' کے تابع قرار دے دیا، چنانچ انہوں نے لکھا: 'لفظِ ' گئ فَیکُونُ ' جوسورہ آل عمران میں ہے، وہ کسی امر کے ہونے پر بلا اسباب قدرتی و فطرتی کے دلالت نہیں کرتا ، کیونکہ ہرشئے کے ہونے کو خدا اس طرح فرما تا ہے ' اِذَآ اُتَا اَدَ شَدِینًا اَن یَکُونُ لَهُ کُن فَیکُونُ ' پس ہرشئے' گئ ' کے حکم طرح فرما تا ہے ' اِذَآ اُتَا اَدَ شَدِینًا اَن یَکُونُ لَهُ کُن فَیکُونُ ' پس ہرشئے' گئ ' کے حکم سے ہمیشہ قانون قدرت اور قاعدہ فطرت کے مطابق ہوتی ہے ، پس بیالفاظ کسی طرح اس بات پر کہ حضرت ور تفیر باپ کے ہوئی تھی دلالت بات پر کہ حضرت آن کی ولا دت فی الفور بلا قاعدہ فطرت اور بغیر باپ کے ہوئی تھی دلالت بنیں کرتے' ۔ ( تفیر القرآن ، جلد: 2 ہم : 28)

اس کے واضح معنی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ بھی قانون قدرت کے تابع

ہے۔وہ قرآن کوبھی''انسانی کلام'' کے مثل تصور کرتے ہیں،وہ لکھتے ہیں: ﴿ اِسَانِی کلام کُے طُرِّرُ اِن اورانسانوں کے کلام کے طُرِّرُ اِن اورانسانوں کے کلام کے طُرِّرُ اِن اورانسانوں کے کلام کے تصور کرنا چاہیے اوراس سے مُعَانی ومطّالب پر، پس اس کلام کومشل ایک انسان کے کلام کے تصور کرنا چاہیے اوراس سے مُعَانی ومطّالب واحکام ومقاصد اخذ کرنے اوراس سے دلیلیں قائم کرنے میں اس کوانسان کے کلام سے دیا وہ کہ دینہ ہیں دینا چاہیے'۔ (تفیر القرآن، جلد: 1، ص: 122)

ہم قدرت کے تکوینی نظام میں قانونِ قدرت کومؤٹر ماننے ہیں،لیکن جمہور اُمٹ کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ قادر مطلق قانون قدرت کا اور فاطر السلوث و الا تمان (آسانوں اورزمین کا پیدا کرنے والا) قانون فطرت کا پابند نہیں ہے۔ وہ جانے چاہتا ہے توانین فطرت کے برخلاف اور اس سے ماوراء اپنی قدرت کاظہور فرما دیتا انہے اور اسیے ارادے اور مشیت کونافذ کردیتا ہے اور مجزات انبیائے کرام میبہاتا اس کامیظہر ہیں امثلاً: عامِ قانونِ قدرت مير ہے كه مال باب يا مردوزن كے اختلاط سے تسل انساني كے توالد وتناسل كى سنت الهيدجارى وسارى ب، ليكن اس في حضرت حوّا كوكسى عورت منطط کے بغیر، حضرت عبسی علیتا کوسی مرد کے واسطے کے بغیر اور حضرت آ دم علیتا کو دونوں واسطول کے بغیر پیدا کر کے بیہ بتادیا اس کی قدرت اسباب وعِلل اور قواندینِ فطرت کی محتاج تہیں ہے، بلکہ قوانینِ فطرت اس کی مشیت کے تابع ہیں ،وہ قوانینِ فطرت کا خالق کے مگر توانین فطرت کا پابندنہیں ہے، ورنہاس کا مجبور ہونالازم آئے گااور جومجبور ہووہ خدا نہیں موسكتا، چنانچدارشادفرمايا: "بےشك عيسى كى مثال الله كنزد يك آدم كى طرح ليخ، اس كو مٹی سے بنایا، پھراس سے فرمایا ہوجا ،سووہ ہوگیا''۔ (آل عران: 59) است لیا ان اور مولاناامين احسن اصلاحي لكصة بين:

''یہوہ زمانہ ہے جب سرسید مرحوم مغربی نظریات سے مرعوبیت کے سبب قرآن مجید کی منسب قرآن مجید کی منسب قرآن مجید کی من مانی تاویلات کررہے ہے اور مسلمانوں کا وہ طبقہ جو انگریزوں اور انگریزوں کے لائے افکار ونظریات سے مرعوب تھا، بری طرح اِن من مانی تاویلات کا شکال ہور ہاتھا''۔

نيزوه لکھتے ہيں:

"غالباً ای زمانه میں سرسید مرحوم کی تفسیر قرآن کاعربی زبان میں ترجمه کرانے کا خیال پیدا ہوا اور اس کام کے لیے لوگوں کی نظر انتخاب مولانا حمید الدین فراہی پر پڑی الیکن جب مولانا کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی ، تومولانا نے فرمایا: "میں اس اشاعت معصیت میں کوئی حصہ نہیں لینا چاہتا"۔ (مجموعہ تفاسیر فراہی میں 11 اور 13)

"مرسیداحد خان کے مذہبی افکار کا مطالعہ کیا تو بتا چلا کہ وہ نہ صرف ہے جب میں نے جناب سرسیداحد خان کے مذہبی افکار کا مطالعہ کیا تو بتا چلا کہ وہ نہ صرف ہی کہ مجرات کے مشر ہیں، پلکہ المت کے مسلم یو نیورٹ پلکہ المت کے مسلم یو نیورٹ پلکہ المت کے مسلم یو نیورٹ کی حد تک منحرف ہیں۔ علی گڑھ مسلم یو نیورٹ کے قیام اور اس نے عہد کے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں میں انگریزی اور جد بدعلوم کے فروی نے جو کام کیا، وہ قابل شحسین ہے اور اس کے نتیج میں مربانیانوں میں افرادی قوت تیار ہوئی جو جد یددور کے تقاضوں کے مطابق نظام کو جو جد یددور کے تقاضوں کے مطابق نظام کو چلات کے قابل بنی، لیکن ہرخص کا محسن وقع اور خوبی وخامی اپنی اپنی جوتی ہے، نہ کوئی خیرکی ہوتا ہے اور نہ ترخص، وقت کی میزان سب کا مقام خود متعین کر دیت ہے۔

22 گئ 2014ء

#### ضياءالرحمان كاسمانحة ارتحال (قطاة ل)

میرے اکلوتے فرزند ضیاء الرحمٰن کا منگل: 20 می 2014ء کو 30 سال کی عمر میں تقریباً نو بجے شب قضائے الہی سے وصال ہو گیا۔ (افّا بِلغِوْ اِفَا الْمَیورَ اِجعُونَ)۔ وہ سرطان (Cancer) کے عارضے میں مبتلا ہے۔ کینبرایک خطرنا ک اور مُہلِک بیاری ہے۔ میری دعا ہے الله تعالی سب کواس بیاری سے اپنی عافیت ، سلامتی اور حفظ وامان عطافر مائے طبی دعا ہے الله تعالی سب کواس بیاری سے اپنی عافیت ، سلامتی اور حفظ وامان عطافر مائے طبی زبان میں گوشت مسلم کی شکل نبان میں گوشت مسلم کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر بڑھتا جاتا ہے ، اسے کا ہے کر چھینک دیا جائے۔ مرض بندرت کے پہلے یا دوسرے مرطے میں اِس سے نبات ممکن ہے ، تیسرے درجے میں مشکل ترین اور چوستے درجے میں ممکن ہے ، تیسرے درجے میں مشکل ترین اور چوستے درجے میں ممکان ہے ، تیسرے درجے میں مشکل ترین اور چوستے درجے میں ممکان ہے ، تیسرے درجے میں مشکل ترین اور چوستے درجے میں ممکان ہے ، تیسرے درجے میں مشکل ترین اور چوستے درجے میں ممکان ہے ، تیسرے درجے میں ممکان ہوں۔

جب یہ Tumour انسانی وجود کے کسی داخلی جے یا خلیے (Cell) میں تشکیل پانا شروع ہوتا ہے، تو بروقت اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی ، تا وقت کی انسانی وجود کے داخلی نظام کے کسی جھے کو وہ بلاک کردے یا مفلوج کردے یا نا قابل کاراور نا قابل اصلاح بنادے، وہیں سے مشکلات کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے بیٹے کا نیوم بڑی آنت میں تشکیل پایا اور بندر تج بڑھتے بڑھتے یا بچے سینٹی میٹر تک پھیل گیا اور چھوٹی آنت کے راستے کو بلاک کردیا۔ میشخیص مارچ 2012ء میں ممکن ہو تکی۔

اس کے بعد آغاخان ہاسپیٹل میں معروف سرجن ڈاکٹر انعام پال صاحب نے ان کا بڑا آیریش کیا، پھرسینئر انکالوجسٹ ڈاکٹر نہال مسعود صاحب نے کیموتھرانی کے 12 دورانے (Cycle) ممل کیے۔اس مرطلے پر ڈاکٹرصاحبان نے کہا کہ ہم اسے ساٹھ فیصد کامیاب قرار دے سکتے ہیں، مگر بیاری کے لوٹ آنے کے جالیس فیصد امکانات اب بھی موجود ہیں۔ کیموتھرانی کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ اسے آپ Highest Potency کی Antibiotic یا زہر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیرگوں (Vein) میں آنجکٹ ہوتی ہے اور اس کے Side Effects کینی حمنی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ بیخون کے White Cells کوختم کرتی ہے، جوامراض کے مقالبے کے لیے انسانی جسم کے اندر قدرتی مدافعتی نظام ہے۔ اس لیے تیموتھرایی لگانے سے پہلے مریض یااس کے دارث سے تحریر لی جاتی ہے کہاس کے حمنی وذیکی اثرات مرتب ہوسکتے ہیں اور خدانخواستہ موت بھی واقع ہوسکتی ہے۔اگر بیخوش قسمتی سے جا کراصل نشانے پر کے ،مرض کوجڑ ہے ختم کر کےمطلوبہ نتیجہ دے دیے ،تواسے الله تغالیٰ کا کرم خاص اور انعام سمجھنا جاہیے،سوریجی ایک امکانی حیلہ وتدبیراورسبب ہے،مگرسو فیصداور قطعی طور پرنتیجہ خیز ہونے کی ضانت نہیں دی جاسکتی۔ چنانجہ ہم مسلسل ماہ بہ ماہ ٹیسٹ کراتے رہے، ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ را لیطے میں رہے ، مختر و تفوں سے می ٹی اسکین بھی کراتے رہے ، آخر کار اکتوبر2013ء میں ٹی اسکین کے ذریعے بیر بورٹ ملی کے مرض دوبارہ لوٹ آیا ہے۔ اس تجربے سے گزر کر ہمیں پتا جلا کہ ہمارے وطنِ عزیز میں الی پیچیدہ امراض کا علاج نہایت مشکل ہے اور اتنا مہنگا ہے کہ مڈل کلاس کی پہنچ سے بہت دورہے اورلوگ اذبیتی برداشت کرتے کرتے اور ایڑھیاں رگڑتے رگڑتے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مہنگی دوائیں، ہائیٹل کے چارجز، ڈاکٹرصاحبان کی فیس اور مختلف طرح کے میڈیکل میسٹ، ایکسریز اوری ٹی اسکین وغیرہ سب بے انتہا مینگے اور عام آ دی کی قوت خرید سے ماقر آہوتے ہیں۔ یہاں آ کروہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان الله تعالی کی سب سے برک نعمت،

نعمت حیات کو بار بچھے لگتا ہے اور اُس سے نجات پانے کی دعا مانگتاہے، حالانکہ حدیثِ مبارک میں اس کی ممانعت ہے۔ دوسروں پر بوجھ بننے کا حساس بھی دل میں اجاگر ہوتا ہے اور ایک طرح کی مایوسی اور پڑ مردگی (Depression) مستقل طور پر چھا جاتی ہوتا ہے۔ جبکہ مہلک اُمراض، حادثات وسانحات اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب وہ اندر سے ٹوٹ بھوٹ جائے، تو ایک طرح سے زندگی ہارجا تا ہے، باتی سب الله تعالی کی حکمتیں، نقتہ پر اور قضا ہے، جس پر راضی رہنا ہر مومن کا شِعار ہونا جا ہے۔

اس کے بعد ہم نے ایس آئی ہوٹی میں انکالوجسٹ جناب ڈ اکٹر نجیب نعمت الله صاحب سے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب اور ان کی پوزی شیم نے بے انتہامحبتوں اور ہمدردی سے نوازا۔ سنگابور سے ایک Biopsy کرائی، بیابسی سے مرادجم کے متاثرہ جھے کے بافتوں (Tissues) کا تجزیہ کرنا ہے۔ بافتے سے مراد انسانی گوشت کے لوتھڑوں کی بئت ، تانے بانے یاساخت کے باریک اجزابیں، جے عربی میں سے کہتے ہیں۔اس بیایسی کے نتیج میں کیموتھرانی کیAflebercept نامی دوا تبحویز ہوئی، جو یا کتان میں ممنوع ہے۔ چنانچہ ایک میڈیکل بورڈ نے اپنی سفارش کے ذریعے اسے مریض کے لیے ضروری قرار دیا، پھر بیشنل ڈرگ کنٹرول اتھارٹی یا کستان کی جانب سے اسے درآ مدکرنے کاخصوصی اجازت نامہ فار ماسیوٹیکل سمینی Aventis کے لیے جاری ہوا اور اس سمینی کے جناب عبدالسمح نے اسے سمی بسیار کے بعد امریکا سے درآمد کرکے دیا۔ اس کے دو دورا نے ہی ہوسکے۔اس کے بعدمزید بیجید گیوں کی وجہ سے اس کے مزید دورا نے مکمل نہ کیے جاسکے۔ آنتوں کے جکڑاؤ کے سبب انتقال سے پہلے جار ماہ تک ضیاء الرحمن کو منہ سے کوئی مھوں یا ماکع غذا نہ دی جاسکی۔ صرف ڈریب کے ذریعے رگوں (Vein) میں تحلیل شدہ سیّال (Liquid)غذائی داخل کی جاسکی نوان تکلیف ده مراحل سے گزرنے والول کے لیے الله كرسول سل الله كا ذات تمون بهي اورآب كى بشارت تسكين كاسامان بنى ب حضرت عائشہ رہی ہیں اللہ صلی ہیں: '' میں نے (مرضِ وفات) میں رسول الله صلی تقالیہ ہم سے بڑھ کرکسی کو تکلیف میں نہیں دیکھا''۔(صحیح بخاری: 5646)' رسول الله صلی تقالیہ ہم نے فرمایا:

''جب الله تعالی اپنی تقدیر میں اپنے کسی بندے کے لیے ایک بلند مرتبہ مقدر فرمادیتا ہے، پھروہ اپنے اعمال خیر کے ذریعے اس کا حق دار قرار نہیں یا تا، تو الله تعالی اُسے کسی جسمانی یا مالی یا اولا دکی آزمائش میں مبتلا فرمادیتا ہے، پھروہ اس پرصبر کرتا ہے یہاں تک کہ (اس صبر پراجر کاحق دار بن کر) الله تعالیٰ کے مقدر کیے ہوئے مرتبے کو پالیتا ہے'۔

(منداحم:22338)

حضرت عبدالله بن عباس بخار شابیان کرتے ہیں: 'ایک خاتون رسول الله مان شای شاری خوات میں خدمت میں حاضر ہو کیں اوز عرض کی: مجھے مرگ کی بیاری ہے، آپ دعا فرما ہے کہ مجھے اس سے شفائل جائے۔ آپ مان شای آئی نے فرما یا: اگرتم چا ہوتو صبر کرلوا ور (اس صبر پر اجر کے طور پر) تمہارے لیے جنت ہے اور اگر چا ہوتو میں الله سے دعا کروں کہ وہ تہ ہیں شفا عطا فرما نے۔ پس اُس (صاحب عزیمت صحابیہ) نے عرض کی: میں (آپ کی جانب سے جنت کی بشارت پانے پر) صبر کروں گی، (البتہ) اس نے عرض کی: (مرگ کے دورے کے دوران) میراستر کھل جا تا ہے، آپ دعا فرما نے کہ میراستر قائم رہے۔ حضور مان شای تی ہے۔ اس فرما یا کرتے دوران) میراستر کھل جا تا ہے، آپ دعا فرمائی۔ اس بنا پر حضرت عبدالله بن عباس فرما یا کرتے سے کوئی کی جنتی کود کھنا چاہے تو اس عورت کود کھے، (صحیح بخاری: 5652)'۔

حضرت أمّ سلمه وتاته بيان كرتى بين كهرسول الله ملائي آيل في ما يا: "مسلمان كوجب محمى كوئى مصيبت يبنجتى ہے، تو وہ الله كے حكم كى تعميل كرتے ہوئے كہتا ہے: "إِنّا الله وَإِنّا الّهِ وَالله كَ حكم كَي تعميل كرتے ہوئے كہتا ہے: "إِنّا الله وَإِنّا الله وَإِنّا الله عَيْرى الله معيبت پراجرعطا فرما اور اس كے الله عيرى الله تعالى اسے بہتر بدل عطا فرما تا ہے ليكن چرجب ان بدلے ميں بہتر نعمت عطا فرما، تو الله تعالى اسے بہتر بدل عطا فرما تا ہے ليكن چرجب ان كے شوہر ابوسلمہ كا انتقال ہوا، تو ان كے دل ميں بي خيال آرما تھا كم ابوسلمہ سے بہتر مسلمان

کون ہوگا؟۔ بیتو پہلا گھرانا ہے جس نے رسول الله صلی تقلیم کے مطابق بیدھا پڑھ لی، بعدازاں بیان کرتی ہیں کہ: میں نے رسول الله صلی تالیم کی تعلیم کے مطابق بیدھا پڑھ لی، بعدازاں الله تعالیٰ نے مجھے رسول الله صلی تالیم کی زوجیت کے شرف سے نوازا'۔ (مسلم:2091) الله تعالیٰ نے مجھے رسول الله صلی تالیم کی زوجیت کے شرف سے نوازا'۔ (مسلم:2091) رسول الله صلی تالیم کی نوجین نواسے کا انتقال ہوا تو ان کی صاحبزادی نے آپ می تالیم کی نوجین مواتو ان کی صاحبزادی نے آپ می تالیم کی نوجین کو ایسے ہاں آنے کی التجاکی تو حضور می تالیم تشریف لائے اور ان کو بیکلمات ارشاد فرمائے:

اِنّا یِدُو وَ اِنّا اِلْدُهِ وَ اَجِعُونَ، یِدُو مِنَا اَخْدُو لَهُ مِنَا أَخْدُو لَهُ مِنَا أَخْدُونَ مُنَا أَخْدُونَ مُنْ الْحَدُونَ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ ال

عِنْدَهُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَتَّى، فَلْتَصْتَبِرُوَ الْتَحْتَسِبِ

( یعنی بے شک ہم الله ہی کے لیے ہیں اور یقینا ہمیں ( آخرِ کار ) اس کی طرف لوٹ کر جانا ہمیں الله نے جو لیاوہ ( درحقیقت ) اس کی عطائقی اور ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے، پس صبر کرواور الله سے اجرکی امیدرکھو''۔ ( ابن ماجہ: 1588) حضرت انس بن مالک میں اللہ شائھۃ بیان کرتے ہیں:

" ہم رسول الله سائن آلیہ کے ساتھ آپ کے صاحبزاد سے حصرت ابراہیم کے رضائی
باپ ابوسیف علی الفین کے گھر داخل ہوئے تو آپ سائن آلیہ ہے نہیں اپنے ہاتھوں میں
اٹھا یا ، انہیں بوسہ دیا اور سونگھا۔ اس کے بعد ہم پھر ان کے پاس گئے ، تو اس وقت حصرت
ابراہیم کی روح پرواز کررہی تھی۔ رسول الله مائن آلیہ ہی تکھوں سے آنو جاری ہوگئے۔
آپ مائن آلیہ ہے حصرت عبدالرحمن بن عوف بڑائی نے خرص کی : یارسول الله صلی الله علیک
وسلم! آپ بھی رور ہے ہیں؟ ، تو آپ مائن آلیہ ہی نے فر مایا: اے ابن عوف! بی آنسور حمت ہیں،
پھر آپ کے (اور) آنسو بہے ، پھر آپ مائن آلیہ ہے نفر مایا: بے شک آئکھ روتی ہے اور دل
عملین ہوتا ہے اور ہم صرف وہی بات کہتے ہیں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو، اے
ابراہیم! ہم تمہاری جدائی پڑمگین ہیں '۔ (صحح بخاری: 1303)

حضرت عائشه بيان كرتي بين:

(۱): "میں نے رسول الله من تفالیدیم کو وصال کے لحات میں دیکھا۔ آپ من تفالیدیم کے یاس

چڑے یالکڑی کے ایک برتن میں پانی تھا، آپ اس برتن میں ہاتھ ڈالتے اور پھرا پناتر ہاتھ اپنے چہرہُ مہارک پر ملتے اور بیدعا فر ماتے:

اللهُمَّ اعِنِي عَلى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

ترجمہ:اےاللہ!سکرات موت کی تختیوں کوآسان کرنے میں میری مدوفر ما۔

فِي الرَّفِيُقِ الْأَعْلَىٰ

( یعنی رفیقِ اعلیٰ الله تعالیٰ کے حضور )۔ پھر آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ نیچے گر

گيا" ـ ( شيخ بخاري:6510 ابن ماجه:1623)

الله تعالیٰ کاار شادہے:''اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئیجی، یہی وہ چیز ہے جس سے تو کنارہ شی کرتا تھا، (ق:19)''۔(جاری ہے)

30 مئ 2014ء



またとうなりとうしょういいからいいからいからいからいからいからいからいないないない。 によるないないというないというないできませんという。

# ضياء الرحن كاستاني الشجال الشجال المناهدانية المناهدا

میرے فرزند ضیاء الرحمٰن نے وُھائی سال تکلیف میں گزارے اور ہمارا سازۃ خاندان اس دوران کرب کے لیجات شے گزرتا رہا۔ زندگی کے آ جری مراحل پر ڈاکٹر اولیت رضوی صاحب کی قیادت میں TSUT کی میم نے بہت خیال رکھا، میں نے اُن کے پورٹ عملے کوۃ جند بہت خیال رکھا، میں نے اُن کے پورٹ عملے کوۃ جند بہت خیال رکھا، میں نے اُن کے پورٹ عملے کوۃ جند بہت خیال رکھا، میں نے اُن کے بورٹ عملے کوۃ وران کھی آ رام کرتے اور میں دیکھا۔ ڈاکٹر الطاف ہاشی صاحب، ڈاکٹر نجیب نعمت الله صاحب اور ڈاکٹر بابر ملک صاحب اور ان کے پیرا میڈیڈ یکل اسٹاف کو مدردی میں ڈھلا ہوا پایا۔ اللہ تعالی اِن سب کے انسانی خدمت کے اس بے لوث جذبے کو قبول فرمائے اور دو مرول کو اس کی تقلید کی سعادت نصیب فرمائے۔

ایک دن میں سہ پہر ڈاکٹر نجیب نعت الله صاحب سے ملنے گیا، تو وہاں ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب سے اور کھڑے کھڑے برگر کھار ہے سے مثایدان کواتی ہی فرصت مل پائی ہوگی۔ ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب نے ڈاکٹر نجیب نعت الله صاحب کے بارے میں بتایا کہ یہ فرشتہ خصلت یعنی بلوث انسان ہیں، یہ چاہیں توروزاندنوٹوں سے بوریاں ہمرکر گھر لے جا کیں۔ ظاہر ہے بہی کیفیت ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کی اپنی اور ان کے دیگر رفقا کی ہے۔ ہم ملک میں ایک طرف لوٹ مار، اغوابرائے تاوان، بھتا خوری اور مرک متال کی کریشن کی ہوش ڈیا داستانیں سنتے ہیں اور دوسری جانب معاشرے میں سرکاری عمال کی کریشن کی ہوش ڈیا داستانیں سنتے ہیں اور دوسری جانب معاشرے میں انسانی خدمت سے سرشار اس طرح کے لوگ بھی ہیں، جن کو الله تعالی نے قناعت اور

سیر چشمی کی دولت سے نوازا ہے۔ بیر منطا ہرد کھے کرامید قائم ہوتی ہے کہ: منطق میں میں میں جاگاری بھی آیارت میری خاکستر میں بھی '

اسلام کی بعلیمات کو دولفظول میں سمیٹا جائے، تو وہ بیل: وم میر اور شکر اور سول الله مان علیہ کا فران کے بیاد است کو دولفظول میں سمیٹا جائے ، تو وہ بیل: وم میر اور شکر کے رسول الله

(۱): مون کامعاملہ بھی بجیب ہے، اس کے ہرمعاطے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اور سیست اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اور سیست الله تعالی نے صرف موس کے حصے میں رکھی ہے۔ اگر اسے راحت وشاد مانی سلے اور اس پرشکر کر سے تو اور اس کے لیے خیر ہے اور اگر اُسے تعکیف پنچے اور وہ اس پر صبر کر ہے تو کھی اس کے لیے مراسر خیر ہے ۔ (مسلم: 2999)

(۲) المجتب قيامت كون الله تعالى دنيا مين مصائب پرضابر وشاكر تينے والوں كونے بايان اجر وانعام كے نوازے گا، تو دنيا مين عافيت وراحت مين رہنے والے بيتمنا كريں

کے بکاش دنیا میں ان کے گوشت کو تینجیوں سے کا ٹاگیا ہوتا" (سن ترین 2402)

جب ہم دھی لوگوں کو اس طرح کی بشارتیں سناتے ہیں تو ہمارے آزاد خیال دوست طنز کرنے ہیں کہ بید میں گرانے ہیں کہ اور بھسلا وے ہیں، غالب نے کہا تھا ''دل کے بہلا کے بید کہ اور بھسلا وے ہیں، غالب نے کہا تھا ''دل کے بہلا کے وغالب یہ خیال اچھا ہے ' ربعض کے فرد کی ہم لوگوں کو بید بشارتیں سناسنا کر بے ملی میں بہلا کرنا چاہتے ہیں ۔ موہوم امیدوں برائر ندہ رکھنا چاہتے ہیں ۔ لیکن جنہیں وجی اور مساحب وی مارتی برائران وابقان ہے، اُن کے لیے بید بشارتیں برائرا

سہاراہیں، ایک آس بندھتی ہے اور انسان دکھوں کو بھلاکر قدم آگے بر کھالیتا ہے۔

منا الرمن سادہ اور کے ضرر ساان تھا۔ ہم نے بچپن سے لے کروفات تک اسے

کسی سے الحصے نہیں و بکھا، کسی سے تو تو ، میں میں کرتے نہیں و بکھا، کسی پر غیظ وغضب کے

عالم میں نہیں ولیکھا، اس سے آگے کے کسی مراحلے کا تو اس کے بار نے میں تصور بھی نہیں کیا
جا سکتا ۔ اس لیے میں لئے اس کے شوئم کے پروگرام میں کہا: اس نے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا،

باندا مجھے کا مل بھین انے کہ اللہ تعالی بھی آگئے بروگرام میں کہا: اس نے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا،

امان عطافر مائے گااورا پنی آغوشِ رحمت میں جگہ دے گا۔

ضیاء الرحمٰن نے بوری زندگی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی بھی کوئی معمولى ى خوائش بھى ہوتى توابنى والده كے ذريعے اس كا اظہار كرتا۔وه اينے آب ميں سمٹا ہواانسان تھا،Reserveرہتا تھا،وفات سے ایک دن پہلے جب وہ بے چین تھا،وہ اشارہ كرتاتوجم السيسهارا دے كر بٹھاتے ،كيكن پھر بيٹھنے كى ہمت ندكريا تاتواسے لٹاتے۔اس کے در دوکرب کود کی کرمیری آنکھول میں آنسوآ گئے۔اس نے کہا: "آپ رور ہے ہیں،آپ توبہت بہادر ہیں،جس بات کودرست مجھتے ہیں،اس پرڈٹ جاتے ہیں، اس نے میرے آنسو پو شخیے، مجھے گلے لگایا،میرے سر، بیشانی اور رخسار کو بوسے دیے اور اپنے آپ پر ضبط کیا اورآنسومجی نہ ٹیکائے ،حالانکہ اندر سے اس کے وجود میں ٹیسیں اٹھر ہی تھیں ،شاعر نے کہاتھا: زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے، إن اجزا کا پریشاں ہونا جب وجود کے داخلی اعضا ایک ایک کرکے کام کرنا چھوڑ رہے ہوں، وجو دِ انسانی کا طبعی نظام آ ہستہ آ ہستہ مفلوج ومعطل ہور ہا ہوتو اُس گر ب کا ادراک وہی کرسکتا ہے، جواس میں مبتلا ہوتا ہے، ہم اندازہ ہی کرسکتے ہیں۔ بھی آنسو بہائے ،مگرفریادیں نہیں کیں ، ہردکھ اور در دکواییے وجود ہی میں جذب کرتار ہا۔ آخری دنوں میں اپنی بیوی سے صرف اتنا کہا: ''محمد انیس الرحمٰن کو مارنانہیں ، نورالعین کا خیال رکھنا''۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولا د انسان کی کتنی برسی کمزوری ہوتی ہے۔اس لیے رحمۃ للعالمین سیدنا محدر سول الله سال الله أتكهول سے باختیارا نسوبہدنگے۔

میں نے ضیاء الرحمٰن کی فاتھ سوم میں عرض کی کہ دُعا، دَوا، طبیب سب اسباب ہیں اور
یماری کے علاج کے لیے اسباب کو اختیار کرنا سخت سید الرسلین سائفائی ہے۔ لیکن یہ
اسباب، حیلے اور تدبیریں اسی وقت مور تربیوتی ہیں، جب ذات مُسبَب الا سباب کی مشیت
ہوتی ہے، امر رق ہوتا ہے، اس کا تھم ہرصورت میں نافذ ہوکر رہتا ہے، اس کی تقدیرائل
ہوتی ہے، اس کی قضا مُرم (Irrevocable, Final) ہے۔ البت اتنافرق ضرور ہے کہ

ماذی اسباب غیرمؤٹر ہوئیں تو ان پرجومصارف آئے یا محنت صرف ہوئی، اکارت ہوجاتی ہے۔ البتہ دعااللہ تعالیٰ کے پاس امانت رہتی ہے اور آخرت میں اجرکا باعث بنتی ہے۔ مجھے بیٹے کی وفات پر پورے ملک ہے، تو می زندگی کے تمام طبقات ہے، جن میں سیاسی رہنما، عمائد ین حکومت، زعمائے ملت، بلاا تنیاز تمام مکاتب فکر کے علائے کرام، ملک بھرسے اہلِ مدارس، عوام، بیرونِ ملک ہندوستان، جاپان، کوریا، برطانیہ و یورپ، کینیڈا، امریکا، مشرق وسطی الغرض بے شار مقامات سے لا تعداد ہدردی وتعزیت کے بینیڈا، امریکا، مشرق وسطی الغرض بے شار مقامات سے لا تعداد ہدردی و تعزیت کی جنن بیغامات، بیٹے کے لیے مغفرت اور بلندی درجات اور ہمارے لیے صبر و شبات کی جنن دعائیں میں تصور نہیں کرسکتا تھا۔ یہ صرف واللہ تعالیٰ کے بندیدہ دینِ اسلام کی نسبت ہے، اُس کے صبیب مکرم علائے والیا کا وسیلہ رحمت ہے، ورنہ: من آنم کہ من دانم، نہ کوئی علمی کمال اور نہ کمل کا کوئی قابلِ افتخار سرمایہ، و ترع اور تقوی تو دورکی بات ہے۔ فالب نے کہا تھا:

ہم کہاں کے دانا ہے، کس ہنر میں یکتا ہے ۔ بے سب ہوا غالب دشمن آسال اپنا غالب نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ حاسدین کے حداور دشنوں کی بدخوائی کا نشانہ ہے ۔ لیکن المحمد لله علی احسانہ الله تعالی کے دین کی برکت سے ہمارا تجربہ اس کے برعکس ثابت ہوا۔ دوستوں بلکہ ہر طبقے کے لوگوں نے ہمارے استحقاق سے حددر بے زائد محبت، ہمدردی اور مخلصانہ دعاؤں سے نوازا۔ الله تعالی سب مخلصین کواپنے بے پایاں اجرو جزا سے نواز ارالله تعالی سب مخلصین کواپنے بے پایاں اجرو جزا سے نواز ارش ہے کہ دین کے حالمین، علی نہ دین اور دین کے طلبہ کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ دین سے وفا کریں، دین آپ سے وفا کریں اور شعبوں کا رخ دین اور شعبوں کا رخ دین الله تعالی آپ کو معاش نہ بنائیں، معاش نہ بنائیں، دین سے وابستہ وہیں، دین سے بڑھ کرکوئی منصب عزت افزانہیں ہے، یہ مجھ نہ کہ ایداور گنہگاد کا ذاتی تجربہ ہے۔

آخر میں اینے تمام قارئین سے التجاہے کہ وہ ضیاء الرحمٰن کی مغفرت اور آخرت میں

سرخ رو ہونے کے لیے وعا فرمائیں۔ الله تعالی اسے اسے حبیب کریم علیسانہ واللہ کی شفاعت مقبوله اورجنت الفردوس ميس مقام عطافر مائے۔اس کاسات سالہ بیٹا محمدانیس الرحمٰن اور تین سالہ بیٹی نورانعین ہے، دعا فر مائیس الله تعالیٰ انہیں اینے حفظ وامان میں رکھے اور ان کی بہترین تعلیم وتربیت اور نگہداشت ویرداخت کے لیےغیب سے اسباب مقدر فرمائے۔ اس کی تین سالہ بیٹی نورالعین اب بھی کہتی ہے: ''میرے باباہا سپیٹل میں ہیں''، پھرموبائل فون كان سے لگا كركہتى ہے: "ميلوبابا! آپ كيے ہيں؟"، دل ير چوٹ ى كتى ہے۔ آخر:

"در ای تو ہے نہ سنگ وخشت در دسے بھر نہ آئے کیول"

ایک باراورعرض کرتا چلول که ضیاءالرحمٰن کی سانس رک کرآ رہی تھی ،اسے آئسیجن لگائی تحکیٰ، ڈاکٹرادیب رضوی صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ تشریف لائے اور کہا کہ ہم سب خدمت کے لیے موجود ہیں۔ میں نے عرض کی: اگر قضائے الہی سے اس کی سائسیں ختم ہیں ، تو میں الله کی قضا پرراضی ہوں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو شدید کرب میں Ventilator پر دیکھا ہے، میں اِسے اِس منظر میں نہیں ویکھنا جاہتا۔اس مرحلے پر، میں نے ہاسپیٹل میں اینے ایک دودوستوں کے ساتھ با جماعت نمازِعشاء پرمھی اور فرض کے بعد الله تعالیٰ سے دعا کی: " اے الله! اگرضیاء الرحن کی موت مقدر ہے، تو اُسے اِس کے لیے آسان کردے اور

تیری عطایے اس کی حیات مقدر ہے تواسے صحت نصیب فرما''۔

پھر سنتیں اور وتر کی نماز پڑھی توسلام پھیرتے ہی میرے ایک بھینچ محمد جواد نے بتایا کہ بھائی جان ملے گئے۔ اس نے میرے جھوٹے بھائی سیف الرحمٰن کی گود میں جال، جاں آفریں کے سپرد کی ، وہ سورہ کیسین پڑھتے رہے۔انہوں نے ایک ماہ تک ضیاءالرحمٰن کی بهت خدمت کی ، الله تعالی انہیں ماجور فر مائے ، آمین

یہاں بیجی عرض کرتا چلوں کہ میرے برادرِ اکبرانجینئر قاضی جمیل الرحمٰن ، برادرانِ خورد واكثر قاضى محبوب الرحمن اور قاضى سيف الرحمن اورخاندان كيتمام افراد نے حوصله عطاكيا اور ﴿ ہرمکن مدد کی۔الله تعالیٰ سب کواجر کثیر عطافر مائے اور اپنی اپنی اولا د کی علمی اور عملی و بنی اور د نیوی تر قیال ، شاد مانیال اور کامرانیال نصیب فرمائے۔ آمین 30می 30م 2014ء

